

هو الحق رف برا محدور ملائبررى ال المال الم فرآن وحاليث كالبندمين

الحاج الحافظ مولانا سيرم مرميال صاحب الحاج الحافظ مولانا سيرم مرميال صاحب شيخ الحديث ومفتى مدرسه المبنيه اسلاميه دبل

من نانده الله المراب والله المراب والله المراب والله

### تعارف

زرنظركاب سكيل إس اس خوابش كيس كااظهاراب سے چندسال سلے جنوبي افريقة كے ايك مخيرجناب حاجي يوسف ابراميم منتي صاحب نے كيا تھاكم مخلف اخلاتی ومعاشرتی مسائل براسلام کی دہناتی کے لئے فرانی آیات اوراحادیث كاابك ابسامخص محرمام مجموع مرزب كرديا جانع حوعلم وسأنتس كى مادى ترقبات محر ردمانی ادراخلاتی روشی سے محرم اس دورمیں ایک شعل راہ بن سکے اورساتھم ہی اس کی افادیت کا دائرہ وسیع کرنے کے لئے اس کا انگریزی میں ہی ترجہ شائع کیاجائے ان وصوف نے اس خواہش کا اظہار کے اس کام کی بنیاد ہی تہیں ڈالی بلکالی تعاف بھی کیاجس سے تابت و ترجم کے ابتدائی مراحل طے ہوسکے طباعت کے لئے ان کے ہی ہوطن جناب مولانا محدالمعیل ناناصاحب ناظم معیت علما پرانسوال ، جنوبي افريقه نے بوری دوری بی اور الحمد للراب بيكتاب ارد داورانگريزي شائع کی جارہی ہے۔

کتاب کی افادیت اورجامعیت کا ندازہ فہرست مضامین پرایک نظر ڈرانے سے
ہوسکتا ہے۔ کوشش یہ گئی ہے کہ مختلف عنادین کے تحت پہلے ایک دوآ یوں کا
ترجہ کھراس کے بعداسی فہوم براحا دیت بیش کی جائیں ۔ آیات واحا دیث کا ترجہ لفظی
نہیں ہے بلکدان کامفہوم واضح کرنے کے لئے آسان اورعام فہم زبان استعال کگئی ہے۔
الشرقعالی اس کوشش کوشرف قبولیت عطافر اتے اور معافرین حضرات کو دمنی
اور دنیوی ترقی اوران کی خواہشات کی تحکیل فرمائے۔ آئین

## فهرستمضامين

ترببت اورار نفار تقدروتحديد بقاء القع فيضال فدرت دم برم لقنيم دولت دولت كامقصد دولت مندنا نے کامقصد دولت مند كافرض تقيم دولت كالقصد تقنيم دوات كي قسمين الترك لية وص قوى وص احساس فرض اورجذ بالتين لقلاب تفييم دولت كي تيبري قسم مصارف اور شحقين زكوة التاي ابن السبيل السائلين وفيالرقاب معابرة فطرت فدا کے وجود کا انکار

التريرايمان وجوربارى تعالى لوحيد صفات ملادندي ابناانجام موجوره كردويش عمل، تاثیرعمل اخلاق كاوجودا ورناثير بن رسي مخلوق د لوی د لوتا جنات اورت ياطين بمدردى فلق فلااورللهبت بم مراتب ایمان ملكت ودلت تفتيم دولت مهم دولت کی چو کی میں اخلاق کی تحریری والمتعرف 4 انسان كاتعلق كأنبات سے ملكت انسان كى حقيقت مخصوص عن تصرف لمكيت فاتم بونے كى صورت

صنعت وحرفت مال جمع كم نااوراس كى مفاظن ۋ ض حسه مجرمات وممنوعات 177 كسبوام وخره اندورى اورسك سل شرک دریاا درگناه کبیره ۱۲۹ دوسرے کیاترگناہ ۱۳۰ بھوٹ اسکا زیب منافق اورنفاق كخصلتين بدگانی مخصرا وريحبر برخلقي كسى كاحق ربالينا غيبت الجغل خورى اورتهمت كالى كلوچ الوال جعالا سوال اوريديك 12 احادمیث رسول کے چنار جواہر ہارے IMA

ایفارعهد ایک عجیب وعزیب فانون عدل وانصاف سيئ وايي افارب اعزه اوربروسي زدجين عام دمشته وار ابل وعيال كى پرورش بروسى اورابل محلم غيمسلم كيسانحوانصاف فلق خلاكي فدمت تبليع اورتعليم وتعلم بدعت ادراس سے برہز جوالتركى راه بي مرا ده زنده ب اعتسانيض اوزجوداين نكراني عام مسلمان اوربامی اتحاد مويدات اتحاد ايثاروقرباني ورجهاد في سيل الشر ١٠٩ مساوات اور بمعاني جاره اسلام لي تهوت جعات نبين معاملات أورا فتصاديات نجارت 110

دنیاءانسانیت میں دین ومذہب ، تہذیب واخلاق کا بنیادی اور آخری مقصدیہ ہے کہ انسان نیک ہوجائے۔ کوئی بھی صاحبِ عقل دانش ہو ، کسی بھی ملک یاکسی بھی نسل کا ہو ، نوع اِنسانی کے لئے اس کی دانشمندان ، خیراندلیشانہ تمنّایہ ہوگی اور بی اس کی آخری تمنّا ہوگی کہ عالم انسانیت کے تمام افراد نیک ہوں۔ مگریکی کیا ہے اور نیک ہونے کا کیامطلب ہے یہ بات قفیق طلب ہے ۔ اس مضون کا موضوع بھی ہے کہ نیکی کی حقیقت بیا ن تحقیق طلب ہے ۔ اس مضون کا موضوع بھی ہے کہ نیکی کی حقیقت بیا ن کی جائے ، تاکہ النّد کے بند سے قیقی طور پر نیک کردار بن سکیں۔ والسّرالموفق۔ کی جائے ، تاکہ النّد کے بند سے قیقی طور پر نیک کردار بن سکیں۔ والسّرالموفق۔

## شی کیا ہے ؟

سورہ بقرہ کی آیت 22 اکا ترجمہ برط صفے راس بین نکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (ترجمہر) نیکی اور بھلائی یہ نہیں ہے کہ دعباوت کے وقت میان کی گئی ہے۔ (ترجمہر) نیکی اور بھلائی یہ نہیں اور بھلائی کی راہ توان تم ایٹے منھ پورب کی طرف بھیرلویا بچھم کی طرف نیکی اور بھلائی کی راہ توان

الله سے جورہ کی راہ میں اپنامال رہشتہ داروں ، پیٹیوں ، مسکنوں ،
مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں ادرگر دنوں کے چیط انے میں خرج کرتے ،
میں نمازقائم کرتے ہیں ، زکوۃ اداکرتے ہیں ، جب قول وقرار کر لیتے ہیں تواسے
پوراکرتے ہیں (زبان کے سیتے بات کے پکتے ہوتے ہیں) تنگی ادر مصبب
کی گھڑی ہویا فوف وہراس کا وقت ، ہرحال میں حبر کرنے دالے (مضوطی
سے جے رہنے والے) ہوتے ہیں۔

يمي ميں وہ جونگى كے دعوے ميں سخے ميں اور يمي ميں تقى برمير كار ۔

(سوره سالقوآیت ۱۷۱-۱۲)

عبادت کروالٹرتعالی کی اورکسی کونجی اس کا نثر کی نہ بناؤ۔ ماں ہاہے۔
کے ساتھ ، قرابت داروں کے ساتھ ، میتیوں اورسکینوں کے ساتھ ، پڑوسیوں
کے ساتھ وہ قرابت دالے ہوں یا اجنبی جنسے کوئی رشتہ نہ ہو۔ (نیز) پاس کے
الحصنے بیجائے والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جومسافر مہوں ، ان غلاموں اور
لونڈیوں کے ساتھ جن کے تم مالک ہو، جو تھارے قبط میں ہوں ، احسان
اوراجھ اسلوک کرتے رہو۔

اورا بچھا معنوں۔ سرے رہو۔ السرتعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا جواتر انے والے ، ڈیکیں مارنے والے ہیں ، جوخود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں۔

اورجو کچے فدانے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اُسے فرائ کرنے (کے بجائے)

چھپاکرر کھتے ہیں۔ یا در کھوان لوگوں کے لئے جو ہماری تعمقوں کی ناشکری کوتے

#### يں ، ہم نے ان کے لئے رسوا کرنے والاعذاب تيار کرر کھا ہے۔

(سوره معدالشاء آیت ۲۷ و۲۷ ع ۲۷

ان آیتوں میں مندرجہ ذیل باتوں کی ہدایت کی گئی ہے اور انسیس کونیکی فرایا گیاہے۔انفیں کے مجموعہ کواسلای تہذیب کہاجا آ ہے۔ دا) اللهبر، قیامت کے دن بر، فرمشتوں بر، کتاب بر اور نبیوں برایمان لانا دا) مال کی بحبت کے باوجود محبوب مال کوراہ خدامیں خرج کرنا لیعنی دالعند رسشته دارول دب، ينتيول اسكينول اراه گيرول اورسائلول كوفداك لئ دینا۔ دی گردنوں کے چھڑانے میں فری گرنا۔ دس نماز قائم کرنا دمی زکوہ دینا۔ ده، وعدون اورمعابرون كولوراكرنارنا، برحالت مين صركرنا (برداشت كرنا اورمفوطی سے جے رمبنا) در ملالف مال ، باپ اور درست دارول کے ساتھ اجھا سلوک کرنادب پر وسیوں کے ساتھ اجھا سلوک، وہ اجنبی ہوں یارست دواراور بممذبهب درج دوست احباب، جان بہجان کے لوگوں کے سے تھ ، سافرول اورراه گرول کے ساتھ اچھاسلوک کرنا دسب صرورت ان کی امداکرنا) براسلامی اخلاق ہیں۔قرآن پاکسیں ان کی باربار تاکید فرمائی گئی ہے۔ أتحضرت رسول مقبول صلى الترعليه وسلم في ان كى قسمين اور نوعيش ا در بر ایک کی فعلیتیں بیان کی ہیں۔ان سب کی تفعیل کے لئے ہزاروں صفیات دركارمي ان كمطالعك لي بهت فرصت جاسية مكراتني فرصت براك كومسرنيس سكتى يهال ال كالب لباب اختصار كے ساتھ بيش كياجار با ب جوعمل كرف وال اك لئة الشاالتذكا في موكارالترتعالي توفيق عطافرمائد

# الشريرايان التريان

وجود برحق نوحید خات وصفات

وجود باری نعالی ایک قابی قدد کھتے ہوتولقین کر لیتے ہوکہ اس کا بنانے والاکوئی ہے رکیا یہ انصاف نے الکی کا بنانے والاکوئی ہے رکیا یہ انصاف نے اللہ کا بنانے والاکوئی ہے رکیا یہ انصاف ا

موگاکرسورج اورچاند، جگمگاتے ہوئے تارے، خاموش فضا، طوفال برلماں سمندر، اونچے بہاڑ اور صبح وشام کے حسین مناظر دیکیموا درشک وشبہ میں بطرجا و کہ کیاان کاکوئی فائق، کوئی بیدا کرنے والا اور کوئی بنانے والا ہے ؟

(4)

تائ محل کو د کھتے ہو تو ہے اختیاراس کے بنانے والوں کی تعرفیت کرنے لگتے ہو، تماراحسنِ دوق ،ان کی فن دانی ،انو کھی مہارت اوراعلی قابلیت کی داد دیتا ہے تحسین وآفری کی مدائیں بلند کرتا ہے۔ تو نظام شمسی کا یہ تاہ محل جو تمارے سامنے ہے اور مرطرف سے تمیں گھرے ہوئے ہے کیا اس کا بنانے والا اس کا مستحق نہیں ہے کہ تم اس کی حمدو شنا کرد ۔ اس کی تعظیم و تقدس کی تسبیح پر محصور

(4)

اس سے برط مع کرنادان اورم سے دھرم یام دہ دل کون ہوسکتا ہے جو استاج محل بنانے والے کو کے کہ وہ علم دوانش سے بے بمرہ ہے۔ مذوہ علم ذہبر

#### ہے رہمیع ولھیر۔ مذاس میں حیات ہے مذاختیاروارادہ۔ دہم)

سب سے بڑار ہنماا ورلیڈر، بڑے سے بڑافلسفی، زیادہ سے زیادہ کامیا ہے۔ بیرسٹر اور لائر اگران کھلی ہوئی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتاتو کیا اس کا ضمیر دوشن ہے یا اس کے دل برمہرلگ گئی ہے، آنکھوں بربردہ بیرط گیا ہے، کان بہرے ہوگئے ہیں۔ غور کروا ورفیصلہ کرو۔

لوحیب اگراس بهترین کارگاه روزوشب اور بهترین کارخانه موسد ویات کاخانق اورصانع سب سے زیادہ با کمال ہے تو وہ ایک ہی ہوگا اور بے نظر و بہسر بوں وہ سب سے زیادہ با کمال نہیں بوت کارخانہ بو ، جوانوکھا ہوں کے نظیر و بہسر بول وہ سب سے زیادہ با کمال نہیں بول کارست سے اہم ، سب سے بالا دمی ہے جوابی مثال بذر کھتا ہو ، جوانوکھا ہو ، جوانوکھا ہو ، جوانوکھا ور نزلا امو ، جس کاکوئی والد بذہوا ور بذوہ مولود ہو ۔ اس کے کوئی بیوی بھی ذہوگی ، کیوں کہ بذوہ کسی کی ذات کا ہے اور بذکوئی اس کی ذات کا ہے اور بذکوئی اس کی ذات کا ہے اور بدیا ہی کا باعث ہو تی ہے۔ بیکہ اس کے لئے ذلت اور بدیا می کا باعث ہوتی ہے۔

اقتداراور شرکت ان دونوں بین تضادہ دافتدار کے لئے شرکت توہن ہے۔ اقتدار کامطم نظر ہوتا ہے اُنا وَلاَ غَدَرِی، یا بچوں من دیگرے نیست۔ اور شرکت برقدم پراس کی تردید کرتی ہے۔

کیتے ہیں جہور یہ میں اقت دارمشترک ہوتا ہے۔ لیکن اس اشتراک کے بادجود زمام اختیار صوف ایک کے ہا تھمیں مبوتی ہے۔ صدر یا وزیراعظم در دوریراعظم دو

موتے ہیں نہ صدر حمہور سایک سے زائد جمہور سے ہو یا ملوکیت اور شخصی حکومت،
اس میں پالیمینٹ ،سینٹ یا کیدنٹ اس لئے ہوتی ہے کہ قائد قادر مطلق نہیں ہوتا۔ اس کو تعاون سے سنفنی ہوجائے ہوتا۔ اس کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ۔ لیکن اگر وہ تعاون سے سنفنی ہوجائے تو ڈکٹیٹر شہ کے علاوہ اور کوئی قبا اپنے لئے مورول نہیں سمجھتا اور اس کے دماغ کا غید رموتا ہے ۔ اناس بیک کھوالا کھی ا

سه یورپ کی اید ناز حکومت جمهوری رو ما جب اس کی دایا بی بوسیره موسی آوسهارا دینے کے لئے دوستون کھڑے کئے گئے۔ بہد دوستون کھڑے کا مستقرمیلان دا طالبہ قرار دیا گیا۔ دومرے کامستقر نیکومیڈیا دا پیشیائے کو چک سے سرا کی سنتاه کا ایک کی فات کے مذرک اورمدد گار بنایا گیا جسے سینر " کہتے تھے۔ جو شہر شناه کی دفات کے بعد اس کا جائشین ہوتا گی اس طور برسلطنت روما میں وقت واحد کے اندر چار سنسنشاه اور چارشاہی در بار ہونے گئے۔ بورے ملک کا فوجی اور سول نظام آئی بنیادوں برقائم کیا گیا۔

(تاریخ یورپ) از اے رہے گراہ ، ترجم اذ مونوی تید فرانعاری گرانعاری گراہ میں میں از اے رہے گراہ ، ترجم اذ مونوی تید فرانعاری گراہ کی میں میں ہوا۔ تاریخ یورپ کا مستندم صنف اے ہے گراہ کی تھا، وہ اس کی زندگی "فرانعا کی معاملات توائم کی تھا، وہ اس کی زندگی بی میں میز لزل مونے لگا تھا ۔ انتظامی معاملات کو اس نے جس واحرے برلگادیا تھا اسی پر طلتے رہے ۔ مگرا کہ ہی سلطنت میں چار بادشا ہوں کا دقت واحد میں ہونا ناممکن انعمل ثابت ہوا کیونکہ بالیسی بات تھی جس کا سی دفت واحد میں جب کہ باہمی افراد میں اور کھرا لیسے پڑا شوب زما نے میں جب کہ باہمی اعتماد مقود تھا۔ اس بودے کا مرس جزم و ناسخت دشوار تھا۔ اس کا نیتج دیموا کئی ورمد عیان تاج و تخت میں سخت سی کے سلطنت رو ما میں مجر بیری کھیل گئی ورمد عیان تاج و تخت میں سخت

١١) كاروس كرنے كے بعد سلطنت اس كے دولط كول ميں تقسيم وكى كارى نوس اورنوميريان فوج في مناه المريم نوميريان كوختم كري واستركيتين كواميرا طور منتخب كيارهم مي دا الموك ليش في مقتول كي بها ي كارى نوس "سےمقابلكيا كارى نوس كواس كے فسول نے قتل كرديا تو واسوك ليش بالشركت غيرب سلطنت روماكا اميراطور بالمت منشاه موكيار وقسطنطين اعظم ه )\_\_\_ فراسوك ليشن مدموف بت برست عفا بلابت برستى كابهت براحاى مقارعيسانى أكرجيمون فهيس مقع ، تثليث برست مقع محمران معبوروں اور دیوٹاؤں کونہیں مانتے تھے جن کوڈائٹوک لیشن اور جہوریے روملك عام باستندب مانت تھے عبسال ان معبودوں كى تومن كياكر تے تھے جس كجوابين روماك ارباب اقتدار بت برست عيسائيون برطرح طرح كمظالم كياكرتے تھے ابساا وقات يرمظالم وحشيان بوتے تھے مثلاً يرك آ يحيس نظوادي اور كيراك من جيونك دياياكتول مع يعطوا ديار والموكسين ان كاسرىرست كقالى كى بادجود تنليث يرستاد عيما ئيت ترقى كرتى رتو ڈائوكليش حكومت سے دستردار موكركوشفشين موكياراس كى علىحد كى كے بعداس كے قائم كرده اصول برجار بادشاه بنائے كئے الليلى ريوس الائى ى نوس میک مین اورسطنطین مگران با دشاہوں نے انجی پوری طرح نظام سنجالا بھی مذیھا کہ جنگ شروع ہوگئی بہت سخت فتل وقتال اور فوں رسزی کے بعد نيتجريه بهواكة مطنطين في تينول حرافول كويك بعد ديكرت فتم كرديا وربوك روما كاشبنشاه سوكياجس كاخطاب قسطنطين اعظم موار (تاریخ یورب ازاے کے گرانٹ تاریخ روماوغیرہ)

لا " ڈایو کی شین" کو کو مت کرتے ہوئے کھوڑا ہی زمانہ واتھا كرنظم ونسق سلطنت اوراس كى ذمردار يول كو جُائے سے بيئے اس كوياير كيهيم وشركيك كي ضرورت مولى ميناني استنائب ميك سيميان كوفورا خلعت شاہی پہنا کر تبھر کالقب ریاا ورایک سال کے بعد الحسطس کے جملہ اختيارات ومراتب مثل ابن عطاكرد ئ اس طريق سے ايك بى سلطنت شل دودوریاستی چیداکردی رمرایک ریاست کےعساکروایل کار و قيصروبراجد مو كئے ليكن جس قدراحكام وفرمين جارى بوتے وہ دولوں الخسطس لكرايين نام سع جارى كرت تق جب النظام مكومت يس راده تقيم كى صرورت بوكى تواس مانابى شراكت سے اصول میں اور توسیع كردى كئ اورية قراريا ياكم براك اغسطس كے ساتھ مددگار كے طور براك ایک تیمرمقررکیا جائے۔ چنانچ افسطس لحالیو کی شین نے گیلی ریوس کو اوراغسطس ميك سيميان في تسطنطيوس كوابنا إينا قيم مقر كما وورم كم تيمرني ابين ابنا غسطس كالطك سع عقدكيا وربياميد وكهى كواين امير كرييروه خود مسطس كےدرجكوبيو في جائكا۔

(ملا قسطنطین اعظم اجان ، بی فرنگھ ۔ ترجیاز کید عنایت اللہ بی۔ اِسی اِسلام سلطنت کے علاوہ بہ پہلاہا دشاہ کھا جس نے مشرقی دہارلا کے آداب اورطرلیقوں کو روما میں رواج دیا۔ ڈالیوکلی شین نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور اپنے آپ کو خداو نداور خدا کہلوا یا خواجہ سرا اور نقیسب اس کے دربار میں حاضر رہا کرتے ہے۔ اوراس کی صوری بس برخص بیا کہ در راء کو بھی سربیجو دمونا پرلی تا تھا۔ ان رسوم کی ایجا دکا مقصد بیا تھا کہ بادشاہ کا احترام شل دیونا کے مہونے گئے تاکسیا ہی اسے دلوتا جھیں اور بادشاہ کا احترام شل دیونا کے مہونے گئے تاکسیا ہی اسے دلوتا جھیں اور بادشاہ کا احترام شل دیونا کے مہونے گئے تاکسیا ہی اسے دلوتا جھیں اور بادشاہ کا احترام شل دیونا کے مہونے گئے تاکسیا ہی اسے دلوتا جھیں اور بادشاہ کا احترام شل دیونا کے ایک بزار سمال تک قائم رہے۔ کو ایک بزار سمال تک قائم رہے۔ گرانی کے گورپ ، اڑا ہے ۔ چے گرانی کی ایک بڑار سال تک قائم رہے۔

ہم زندہ ہیں ، موجود ہیں ، گرندزندگی اپنی، روجود اپنا ، جو کچھ ہے وہ ستحار ہے۔ کسی کادیا ہواہے، وہ جب جاہے گالے لے گا۔ اصل وہ سے جس کا وجود خوداینا ہے کسی کاعطاکر دہ نہیں ہے۔ اس کے وجو د کو زوال کھی نہیں اکیوں کہ مانگا ہوائیس بلک ابناہے، اس لئے لازوال ہے۔جب اس کوزوال نہیں تدورہ بقائبی بقاہد، بعنی ازلی وابدی سے ، وہ مرکز وجود ہے۔ فنا کا وہا انام ہیں۔ جب وه مركز وجود ب تو مرا ثباتی صفت اس كی این صفت ب ابدا حیات بتدرت ،علم ، سمع ،لیمر ، کلام ا درارا ده جیسی اثباتی صفات اس کی اپنی صفات بيرية بجهوكه ذات حق افتاب ب ادريه صفات نور آفتاب آفتاب ازلی ابری ہے تونور آفتاب بھی ازلی ابدی ہے کیونکر آفتاب کے لئے تو ر لازم ہے۔ بے نور آفتاب آفتاب نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ نور کونہ عين آنتاب كهد سكتے بيں مذخير آنتاب اسى طرح اللا تعاليے كى صفات

رب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لئے وہ نظر نہیں آتا۔ نور آفتاب کی ایک انتہا نہیں ہے۔ اسی لئے وہ نظر نہیں آتا۔ نور آفتاب کی ایک انتہا ہے گرم اس کو بوری طرح نہیں دیکھ سکتے ہماری نگاہ میں یہ طاقت نہیں کہ ہم آنکھ بھر کرآفتاب کو دیکھ سکیں یا دیکھتے رہیں یہی ہم اس کوکس طرح دیکھ سکتے ہیں جس کے نور کی کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ وہ لای الہ

ظاہر مے کیول کہ وہ آفتاب سے بھی ریادہ ظاہر ہے اور اتنازیادہ ظاہر ہے کہ اس
کے ظہوراوراس کے نور کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لاچاری اور کمزوری کا بردہ
ہماری نگا ہوں برہے، اس پرکوئی بردہ نہیں۔ وہ بے چاب سوتے ہوئے بھی
باطن ہے اس لئے کہ وہ بمیں نظر نہیں آتا گرقصور کس کا ہے ؟ اور نقص کہاں ہے باطن ہے اس لئے کہ وہ بمیں نظر نہیں آتا گرقصور کس کا ہے ؟ اور نقص کہاں ہے کہ رزیبیز بروزمشیرہ نیم جیشہ ہو فتا ہے۔ راجہ گذاہ

اس کانوریانتها بیتواسکی لطافت بھی بے انتہا ہوگی لطافت میں طات ہے۔ آیا میں لطافت میں طات ہے۔ آیا میں لطافت کھی ہمت ہے۔ آیا میں لطافت کھی ہمت زیادہ ہے۔ آیا میں لطافت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ بس کی لطافت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ بس کی لطافت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ بس کی لطافت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ بس کی لطافت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ بس کی لطافت کی کوئی انتہا ہو

رسی ہے۔ کٹا فت کے لئے رکا وط ہوتی ہے ، لطا فت کے لئے کوئی رکا وسٹ نہیں۔ اس کا نفوذ ہر جگہ ہوسکتا ہے ۔ وہ بابند مرکا نبیت نہیں ہوتی اس لئے ہر جیز سے باخبر ہوسکتی ہے ۔ لبس وہ لطیف ہے لہذا خبر بھی ہے۔

لا تَدُدُرِكِهُ الْاَ بُصَاءً وَهُوَيُ لَدُرِكُ الْاَبْصَاء وَهُوَ الْطَيْفِ الْحَبِيرُ عِ (سوره مل الالعام : آيت ۱۰۱۳)

نگائیں اس کا دراک نہیں کرسکتیں ۔ یہ مکن نہیں کہ ان مادی نگا ہوں کواس کا انکشاف میں ہر آجائے بینی اس کی حدود دریافت کرلیں اوراس کی تہ تک بہونج جائیں اورحقیقت پالیں۔ اوروہ نگا ہوں کا اوراک رکھتا ہے اس کواٹ کا لیورا انکشاف حاصل ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کمل لطافت والا ہے اور مربات کی فہرر کھنے والا ہے۔

نظام شمس ہم نہیں بنا سکتے کیوں کہ ہم وہی چیز بنا سکتے ہیں جس کا تھور کونفشہ و ہمارے و ماغ میں ہو ، جو کسی شاہدہ کی بنا پر پیدا ہوا ہو رکھ اس تصور کونفشہ و خاکہ کی صورت دی جا بجی ہو۔ اس کے اوزار وا الت اور اس کا مثیر بل اور ما دہ فراہم ہودیا ہو۔ نظام شمسی یا اس جیسا کوئی بھی انو کھا نظام جس کا کوئی تصور پہلے سے مذہو ، صوف وہ بنا سکتا ہے جو خود انو کھا ہو ، جس کی ہربات انو کھی ہو چو معہ نفشہ کا مختاج ہو ، مذہشین اور کا رخانہ کا جس کی ہربات انو کھی ہو چو معہ نفشہ کا مختاج ہو ، مذہشین اور کا رخانہ کا جس کی مسب کچھ ہو۔ وہ اپنے حکم سے بی تنسیب کھی ہو۔ وہ اپنے حکم سے بی تنسیست کو ہست ہو ، مدوم کو بوجود کر دے۔ ایسی استی ہم آرے مشاہدہ کیں بہیں اسکتی ۔ مگر بھی ن رکھوالیسی مہتی ہے اور وہ خدا کی مستی ہے۔ وہ لیقیناً ہمیں اسکتی ۔ مگر بھارے نے نسل ہے ، بے اور وہ خدا کی مستی ہے۔ وہ لیقیناً ہمیں کہی مگر بھارے نے نسل ہے ، بے افرائی ایت ال

# ا بین اسیام موجوده گردو بیش. عمل مینانسیبرعمل اخلاق کا وجود اور تاثیر

رالمت

ہماری آنھیں کھلی ہوئی ہیں ہم ہرچیز دیکھ رہے ہیں۔گرین صوف ہمارا بلکہ ہرا کی۔ انسان کالیقین یہ بھی ہے کہ بہت سی بلکہ بے شمار چیزی وہ ہیں جو ہمارے سائے ہیں۔ ہمارے باس ہیں۔ یہیں گھرے ہوئے ہیں مگر نظام ہیں آتیں۔ اسی یقین نے ہمیں خور دہین کا شوق دلایا اور اس کی تصریق کردی کہ فرورت ایجاد کی مال ہے۔ خور دہین ایجا دہوئی۔ اس سے کام لیاگیا۔ میال تک کہ اس سے کام لیاگیا۔ میال تک کہ اس سے کام لیاگیا۔ میال تک کہ اس سے کام لیاگیا۔ میں بھر بھی کوئی فرق نہیں آیا کہ ابھی اور بھی بے شمار حقیقیتی ہیں جو نظر میں بھر بھی کوئی فرق نہیں آیا کہ ابھی اور بھی بے شمار حقیقیتی ہیں جو نظر نہیں آتیں۔ یہ ہمارے بدن سے خول کی طرح لیک ہوئی۔ اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق کی طرح لیک ہو ہوئی۔ اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور ہمارے بدن سے الگ بھی ہیں۔ ان کے تعلق ہماری تحقیق جاری ہے اور شعب ہیں۔

رسب) کون جانتا تفاکہ ہماری زبان سے جولفظ نکلتے ہیں ان کا وجود ہے۔ اوریہ باقی رہتے ہیں۔ کسی کے باتھ چوم لئے ،کسی کی آمد برآب استقبال کے لئے کھوٹے میں کی آمد برآب استقبال کے لئے کھوٹے میں موسکتے ۔کسی کے طمانچہ مار دیاریہ سب باتھ یاؤں یابدن کی حرتیں ہیں۔ ختم موسکین راٹ کی وجود ہ

بین ریڈ بوادر شملی ویژن نے ہمیں صوت بتایا ہیں بلکہ دکھادیا کچولفظ مجی زبان سے نکلتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ ہرا کے۔ یک کا وجود ہے، اور اس وجود کولقا ہے۔

(3)

کیااس وجود کی کوئی تا شریجی ہے جانب نے کسی کی تعراب کے۔ كسى كوگانى دى،كسى كے إلى تھ چومے كسى كے لئے كھولے ہوئے كسى كے طمانچه مارا کیاان کاموں کی تا شرخیس ہے جوہ تا شرختم موجاتی ہے۔یاجس طرح عمل كاوجود باتى ربيتاب، وه تانير بهي باتى ربتى بير دس سال بيل كسى نے ممارى تعربيت كى تقى بيندرہ سال بيلے كسى نے گانی دى تقی آج تك تعرلعيث كرنب واليلى محبت اودگالى وينظ والي سي نفرت بماديب ول ميں باقى ہے۔ ہاتھ جو منے والے كى عبت كاينج جوبيس سال بيلے ياطماني مارنے مع لفرت كاكرا وابودا جومهار المدوم في زمين مي كيس سال ميل لك كياتها وه فنانهين بوا بلكراس مسى باتين كجه اور موتى رئيل تويه تنج بودا ، كهردرخست بن گیا۔اس پراسی جیسے کیل بھی آنے لگے۔ ہاں اگراس جیسی چیزوں سے اس کی آبیاری نبیں ہوئی یا برائی کرنے والے نے کوئی بھلائی کردی تو یہ بودام جھا مجمى جاتلب اورختم بهي موجا بأبيه (0)

مختفر پرکہ عمل عمل کا وجود اور اس کی تاثیر مرف اعتقادی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقتیں ہیں۔ جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کی بتلی کھوئی ہے۔ توایک سکنٹر نہیں بلکہ سیک ٹوکھی بہت تقوش سے لمحہ میں وہ چاند سورج اور ان تاروں تک بہنچ جاتی ہے جن تک ہم سینکٹروں سال کی مسافت کے بعد کھی نہیں بہونی سکتے۔ آگر نظرو آنگاہ کے اس عمل کا انکار کیا جا سکتا ہے تو عمل وجود عمل اور اس کی تاثیر کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے اور اس انکار کومحقول قرار دیا جا سکتا ہے۔

(8)

رتم وکرم، انصاف، شرم وحیا، سنجیدگی، بردباری، عقلمندی احتیابندی سخاوت، نیامنی اور آن کے مقابلہ میں ظلم، جبر، قبر، کرفتگی، تندمزا جی، ضرو بہرطی بخل، حرص، طبع وغیرہ یہ سب اچھا ور برے اخلاق بیں سوال یہ ہے کہ کیاجیم انسان میں ان کا وجود ہے اور ان کے اثرات ہیں یا محفل تصورات اور تخیلات ہیں سے حقیقت میں ناان کا وجود ہے دتا شرگر میم یہ می دیکھتے ہیں کہ سودا، صفرار، بلغم دغیرہ جن کومزائ کہاجاتا ہے وہ جسم انسان میں ہوتے ہیں، توان کے اثرات ممایاں ہوتے ہیں۔ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا دیکھان کے اثرات سے انسان کا مزائ معلوم کیاجاتا ہے کہ وہ صفراوی ہے یا دموی یا اثرات سے انسان کا مزائ معلوم کیاجاتا ہے کہ وہ صفراوی ہے یا دموی یا سودا وی میانہیں اثرات سے صحت اور ہیار ہوں کی شخیص کی جاتی ہے تو کیا الیانہیں ہوتاکہ آب جہرے برنظر ڈالتے ہیں تواس کے دنگ ، رنگ کے گہرے الیانہیں ہوتاکہ آب جہرے برنظر ڈالتے ہیں تواس کے دنگ ، رنگ کے گہرے اور ہیکے ہوت اور ہیکے ہوت اور ہیک ہوتا گیا ہوتا کے القباض اور ہیکے ہوئے القباض اور ہیکے ہوتا کے القباض اور ہیکے ہوتا کی بیانہ شت یا انقباض اور ہیکے ہوتا کے القباض اور ہیک ہوئے سے چہرے کی ساخت اس کی کشادگی ، ابشا شت یا انقباض اور ہیکے ہوئے کے مساخت اس کی کشادگی ، ابشا شت یا انقباض اور ہیکے ہوئے کے مساخت اس کی کشادگی ، ابشا شت یا انقباض اور ہیکے ہوئے کے ساخت اس کی کشادگی ، ابشا شت یا انقباض

آنکھول، بھوول اور ناک کی مختلف صور توں، پیشانی کی دھار لیوں اور جہرے
کی جُعر لیوں اور بہت سے ماہر بن ہتھیلی اور انگلیوں کی دھار لیوں سے بھی
اخلاق اور نفسیات کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ بیشخص نرم دل ،الفاف لیسند،
فیاض طبع ، وانش مند ، سنجیدہ اور بردبار ہے یااس کے برکس سحنت دل ہمط
دھرم ، بخیل ، طامع اور حراص ہے۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلغم دغیرہ مزاجوں کے وجود کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں ،ان کے اثرات کو مانتے ہیں ۔ان کا انکار نہیں کرسکتے ان کی خرابیوں سے بہنے اور ان کو درست رکھنے کی کوسٹش کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اچھے برے اخلاق کی تا ٹیرات کو تسلیم نہ کریں اور ان کو وہم خیال خام اور بے معنی تخیل اور عوام کا جا بلار تعقیدہ تصور کریں۔ ان کی اصلاح اور ترقی کی کوسٹس نہ کریں۔

اگرمزاج کی خرانی کا نیجہ ہمارے سامنے آتاہے کہ ہم بیمار برط جاتے ہیں یاصحت مند مہوجاتے ہیں تو کیا اخلاق کے نتائج نہیں ہوں گے اور وہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں آئیں گے جب اخلاق کے نتائج ہی ہمار سامنے ہوں گے اور انہیں کے ماحول میں ہم گھرے ہوئے ہوں گے

یہ اچھے بڑے افلاق کا مالک، یہ عمل کرنیوالاشخص کیے انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، بچین، جوائی، برط صابا کیا ہے مرف کیا ہے، بچین، جوائی، برط صابا کیا ہے مرف قالب بدلتا ہے رزید، زبیر ہی رہا۔ بچین، جوائی، برط صاب جو لے تھے۔ بدلتا ہے مگرزید جوحقیقت مجین، جوائی، برط صاب جولے تھے۔ بدلتے رہے مگرزید جوحقیقت

ہے وہ نہیں بدلا۔ اس کا جوہر بدستور رہا۔ مرف جولا بدلتارہا۔ اسی طرح موت صرف چولہ بدلنے کا نام ہے۔ یا ہست سے نیست اور وجود کے بجائے سرامر فنا ہوجائے کو موت کتے ہیں۔ گویا سطح دریا بدایک بلبلا عقا، ہوا کا حجون کا چلا فنا ہو گیا۔

مگربیلے میں عمل کہاں؟ فکروفہم اور ترقی و ارتقار کا جذبہاں؟ کو نی بھی مذہب انسان کو ملبلا اور موت کو فنا نہیں کہتا۔ بلکہ ذہب کا مدار ہی اس برہے کہ موت کو فنانہ مانا جائے بلکہ انسان کو ایک دائمی حقیقت مانا جائے جوموت برختم نہیں ہو تی بلکہ ایک لازوال زندگی اختیار کرتی ہے۔

(ش)

آپ اگرسلسد ارتفار کے قائل ہیں تو پیچھے لوٹے اور زمانہ ماصی کے اس بھید نقط کا تصور کیجئے۔ جب بقول اہل ارتفار زمین کا یہ کرہ سور ج کے آتشیں گولے سے الگ ہوا تھا نہیں معلوم کتن مت اس کے سردا در معتدل ہونے ہیں گذری جب بہ اس قابل ہوا کرزندگی کے عثمراس میں نشوو نما پاسکیں اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح بر نشوو نما کی سب سے پہلی داغ بیل پرطی کے جہزئیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ سب سے پہلا نہج وجود میں آسکا جسے برولو پلازم بعد زندگی کا وہ سب سے پہلا نہج وجود میں آسکا جسے برولو پلازم عنمری کے نشوو نما کا دور شروع ہوار اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر عنمری کے نشوو نما کا دور شروع ہوار اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گذرگی کہ اس دور نے اسپلے سے مرکب تک اور اور فی سے اعلی در جہ گذرگی کہ اس دور نے اسپلے سے مرکب تک اور اور فی سے اعلی در جہ

تك ترقى كى منزلير ط كيس ربيال تك كرهيوانات كى ابتدائى كرهيا ال ظہور میں آئیں اور پھرلا کھوں برس اس میں بھی گذر کئے کہ بیسلسلہ ارتقار وجود انسانی کی سطح تک بھونے رئیرانسان کے جہمانی ظہورے بعداس کے ذہنی ارتقار کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ایک طویل مدت اس پرگذرگئی۔ بالآخر منزارون برس كے دمائى اور ذبئى ارتقاكے بعددہ السان ظہور بزیر ہوسکا جو کرہ ارض کے تاریخی عہد کاستمدن اور عقیل السان سے گویا زمین کی بیدائش سے لیکر ترقی یا فته انسان کی تنکیل تک جو کھے گذرجیکا ہے اورج کھ بتاسنور تار ہاہے۔ وہ تمام نزانسان کی بیدالشش ہی کی مرگذشت ہے۔ سوال یہ ہے کہ س وجود کی بیدائش کے لئے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیاہے۔ کیایہ سب کھے صوف اس لئے تقاکہ وہ پیا ہور کھائے، یہنے ،اولادیریا کرے اور مرکر فنا ہوجائے فَتَعَلَى اللَّهُ الْمُلِكَ الْحُقَّ لَاللَّهُ إِلَّا هُوَرَكَ بِالْعَرْشِ الْكَوِيمُ

قدرتی طور بربهان ایک دوسراسوال بھی بیدا ہوتا ہے۔اگر دجود حیوا نی اپنے ماصی میں ہمیشہ بیکے بعد دیگیرے متفیر ہوتا اور ترقی کرتار ہا ہے۔ تومستقبل میں بہتند وارتقار کیوں مذہاری رہیں اوراس بہد بندش کی مہرکیوں مگ جائے۔

(ط)

بیعالم بید دنیاجہاں ایک ہی ہے جسیس ہم موجودہیں۔
یااور کھی عالم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نظام شمسی ایک نہیں بلکہ استے ہیں کہ ان
کاشمار شکل ہے۔ برائے توگ " بیر وہ ہزار عالم" اٹھارہ ہزارجہاں "
کہا کرتے تھے۔ وہ عالم اور جہان یہ نظام شمسی ہیں یا وہ اور جہاں ہیں
اور ان کا نظام علیٰ یوہ ہے۔ بیہ بت سے جہاں ایک ہی ما دہ سے ہیں
یاان کے ما دے الگ الگ ہیں۔ انسان خاک ہے گر الیسی بھی تخلوق ہے
یاان کے ما دے الگ الگ ہیں۔ انسان خاک ہے گر الیسی بھی تخلوق ہے
انسان خاک سے تواس کی تھیت کے تمام آلات بھی خاک ہیں اس
لئے وہ انحیٰ کا انکشاف کر سکتا ہے جو خاک ہیں، جو خاکی نہیں ہیں وہ
اس کے انکشاف کے دائرہ میں بھی نہیں آسکتے ، خواہ یہ دائرہ کشنا
ہی و سیع کیوں یہ ہو جائے۔

ہرمذرہ، برقرقر دوح کو مانتا ہے مگروہ ازلی ابدی ہمیشہ سے
ہے ہمیشہ رہے گی، یافاتی ہے۔ اس کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے۔
اور السان کے ساتھ کیا۔ وہ فاکی ہے یاناری یا ہوائی یا اس کے
علاوہ کھاورہے۔ اور اس کا عالم اور جہاں ہمارے موجودہ جہان
سے الگ ہے، مگر الیسا تعلق رکھتا ہے جیسے گلاب اور عطر گلاب گویا
وہ اس عالم کا جو برہے یا وہ نورخد اکا الگ پر توہے، جیسے آفاب

رب. بيسب مسائل اليسيس كدونيا كے محقق فلسفى اور وانش ور

ہمیشہ ان پرغورکر تے رہے والگ الگ نظر مایت قائم کرتے رہے ، قرآن حكيم في موت دونقرول مي است يجييده سوال كاجواب دے وياه مِنُ أَمْرِرَتِي وَمَا أُوْرِينَ مُرْمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قِلْيُلاً وَ اے بی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آب کہہ دیجے دهمیرے پروردگارے حکم سے بیدا ہوئی ہے اور تھیں علم نہیں دیا گیا گر تھوڑاسا (سورہ بی سرایک)مطلب یہ ہے کہ روح مذازلی ہے ندابدی وہ قدیم نہیں بیداشدہ ہے۔اس کی بیدانش متھارے ما دہ سے نہیں بلکہ الگ ما دہ سے ہو تی ہے جیس کے لئے خاص طور برحكم اللى كار فرما ہوا ،تم اس كى حقيقت تہيں معلوم كر سكتے ،كيونكة محارا علم بهت تقور اوربهت محدود ہے، کیونکہ تمعارا علم صرف اس عالم تک۔ بي جس كوعالم انسان ياخاكى ها لم كهاجاتا بي جوعالم اس كے علاوہ اس سے بالا یا اس سے بیست ہو تمعارابر واز فکراس کے نہیں ہی سکتا۔

جب ہمارے عمل کا وجود ہے۔ اس کی تاثیر ہے۔ وہ باتی رہی ا ہے۔ اخلاق کا بھی وجود ہے۔ اس کی تاثیر ہی ہی توقد رقی طور برسوال ہوتا ہے کہ سلسلہ ارتقار جو انسان کے وجود اور اس کے عمل تک جاری تھا۔ کیا وہ آیندہ بند موگیا۔ کیا ان اعمال اور اخلاق کی تاثیرات میں ارتقار نہیں ہوتا۔ انڈے کے اندر سفید سفید مرطوب چیز ہوتی ہے۔ اس میں نشود نما ہوتا ہے توسفید کی زردی ہوجاتی ہے۔ زردی کا نشود نما اس کو گوشت ہڈلوں ، بردن اور سخوں کی شکل میں بدل ویتا ہے۔ یرنشوونماآگے قدم بڑھاتا ہے توانڈے کے چھلے کو بھاڑ دیتاہے اور چوزہ بن کرایک نئے عالم میں گردش کرنے لگتا ہے۔۔ یمھیں حیرت نہ ہونی چاہئے اگرانڈے کی مثال کوسامنے رکھ کر کہا جائے کہ اعمال اوراخلاق انسانی کی تاثیرات نشوونما پاتے ہوئے اور ترقی کرتے اس حدیر ہیونییں گی کہ نظام میں باجس نظام میں بھی موجود ہیں وہ چھلے کی طرح بھی جائے گا اور انسان ایک نئے عالم میں ظہور پذیر موگا، جواس کے اعمال واخلاق کی ترقی یا فتہ شکل عالم ہوگا۔

ر کھے ہ

فکرستقبل انسان کاسب سے پہلا فرض ہے۔ اگرآپ غوب
آفتاب سے پہلے رات گزار نے کا انتظام صروری محجة ہیں اسفرسے
پہلے سامان سفرا ورجس منزل پرآپ کوہیونچنا ہے، اس منزل کا آن
پتامعلوم کرنا تقا ضار عقل قرار دیتے ہیں۔ توآپ کا فرص ہے کہ ان
سوالات کے جوابات تلاش کریں جن کا تعلق آپ کے مشقبل سے
سے لیکن انسان کی عقل جو ما دیات کے گھروندے میں پیشسی ہوئی
ہے وہ اس مستقبل کو کیسے معلوم کرسکتی ہے جواس فاکی ما دے سے
بالاسے اور بلند ہے۔ قرآن حکیم نے اسی مستقبل کو الیوم اللاخو
پہلے دن، بور میں آنے والے دن، سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کو یہ
اہمیت دی ہے کہ نیکی کی تعراف کرتے ہوئے ایسان باللہ (الترب

اچھاوہ خداجس نے ہماری زندگی کی سدھارہ اور ترقی کی چیزیں بیدا کیں۔ اور ہمارے کام میں لگادیں۔ سانس لینے کے لئے ہوا،
گرما ہدف کے لئے آفتاب کی شعاعیں اور تازگی کے لئے پانی ۔ رہنے
کے لئے زمین اور اڑنے کے لئے آسمانی فضا اور اس طرح کی ہزادوں نعمیں پیداکیں جن کاشمار کرنامشکل ہے جس نے شکم ماور میں بھی ہمارے لئے غذا پیدا کی اور جیسے ہی شکم مادر سے بچہ باہر آیا، اس کی غذا آغوش مادر میں خاص اس جگر پیدا کردی جہاں اس کامنھ رہتا تھا۔
اور جبکہ وہ کچھ ہیں جانتا تھا۔ اس انجائی کے وقت ہیں بھی اس کو یہ بنادیا کہ وہ کس طرح پستان مادر کو چھ سے اور کس طرح اپناننے سا میں طرح اپناننے سا میں طرح اپناننے سا میں طرح کے۔

کیاس نے ہماری اس ذندگی کی اصلاح اور درستی کی صورت نہیں بتائی ہوگی، جو تقیقی اور لازوال زندگی ہے ۔وہ رباطین صورت نہیں بتائی ہوگی، جو تقیقی اور لازوال زندگی ہے ۔وہ رباطین جس نے ارتقار کی منزلیں کے کراکرانسان کو اپنی قدرت کا شاہکا ر بنایا۔ بھر تخلیق انسان ہی بی بجو بہ کاری ۔کرمعولی سے بلکہ وہوم سے جر تو مہ کو تولید کے مراتب کے کرائے۔ ہرم حلمیں اس کی نگرانی اور اس کی خصوص ہم بائی اس کی کارساز وکار فرمار ہی ۔ماں کی مامتا کے طہور میں ابھی چند ماہ عقے کہ اس رب اور پروروگار کی شفقت نے جر تو مہ کو خوان ، بھر گو نذمت کا ٹکرا اے بھر نے خوان انسان ، بھر طفل انسان بی بالیا۔ بھراس طفل کے لئے آغوش ما در کو خوان محبت ، شفقت بدر کو بنایا۔ بھراس طفل کے لئے آغوش ما در کو خوان محبت ، شفقت بدر کو بنایا۔ بھراس طفل کے لئے آغوش ما در کو خوان محبت ، شفقت بدر کو

سائبانِ رحمت کی حیثیت بیشی دجب اس کی اس چندروزه زندگی کے لئے قدرت کی بیتمام فیا فیا اور خلق و تدبیر کی بیتمام کا رسازیاں ہیں۔
کیا عقل فیصلہ کرسکتی ہے کہ اس نے مابعد الحیات کی ارتقائی منزلوں
کے لئے کوئی انتظام مذکبا ہوگا رجس رب العلمین نے انسان کی پرورش کے لئے انو کھا اور بجیب و غرب نظام قائم کرد کھا ہے کیا مکن ہے اس نے مستقبل کی فلاح وسعا دت کے لئے کوئی نظام کوئی قانون مذبنا یا ہو کوئی قاعدہ مقرر مذکبیا ہو صب طرح حال کی صرورتیں ہیں، منبور الیسے ہی ستقبل کی صرورتیں ہیں، ایسے کی مورتوں کے ایس سب کچھ ہو میکن ستقبل کی ضرورتوں کے ایس سب کچھ ہو میکن ستقبل کی ضرورتوں کے ایس سب کچھ ہو میکن ستقبل کی ضرورتوں کے ایس سب کچھ ہو میکن ستقبل کی ضرورتوں کے لئے اواس کے پاس سب کچھ ہو میکن ستقبل کی ضرورتوں کے لئے اس کے پاس کوئی کارسازی اور کوئی برور د گاری مذہور

صیح ہے۔ صرورت ایجادی ماں ہوتی ہے۔ گرا بجادک وہ ہوتی ہے۔ گرا بجادک وہ ہوتی ہے۔ مرا بجادک وہ مردت کا احساس اوگول ہیں بیٹر ہنتا ہے ، بیال تک کہ وہ صرورت گویا د ماغول برمسلط موجا تی ہے۔ چیارہ کارکی فکری د ماغ مصروف رہنے لگتے ہیں۔ اکھتے ہیچھے وہی صرورت اور اس کے چارہ کا رکی ا دھی طبن ذہنوں ہیں رہتی ہے۔ توالیسا ہوتا ہے کہ انفیس سوی وچار کرنے والوں ہیں سے کسی ایک کے دماغ میں ایک جھلک سی آتی ہے وہ جھلک رہنمائی ہوتی ہے چیارہ کارکی۔ اب ذہن اس جھلک سی آتی ہے وہ جھلک رہنمائی ہوتی ہے چیارہ کارکی۔ اب ذہن اس حملک کے بیچھے جاتا ہے۔ اس کے ہرا یک بہلو پر غور کرتا ہے تو اس طرورت کے متعلق تد ہریں سامنے آجاتی ہیں۔ جن سے ایک

منصوبہ مرتب ہوجا ہے۔ وہ اس کولوگوں کے ساسے پیش کرتا ہے جو
اس سوق وچار میں تھے۔ توہرا کی قہن اس منصوبہ کو تبول کرلیتا ہے
اور ایک چیز کی ایجا دہوجائی ہے۔ آپ اس جعلک کوالہام کہہ سکتے ہیں۔
یہ ان کوہو تا ہے جواس ضرورت سے مہت گہرانعلق رکھتے ہیں اس کے
نشیب و فراز سے واقف گویا اس ضرورت کے سلسلے میں ماہر فن
موستے ہیں۔

(0)

وہ بندگان خدا جن کے دلول میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ نوع انسان کی ہمدر دی ان کی فطرت کا جوہر م بی ہے روہ اس ہمددی مي پورے مخلص اور سرطرح سيح موتي سي نوع انسان ک فلاح و بہبود ان کا نصب العین ہوتی ہے۔ خرابیاں اور برائیاں ان کے لئے درو مجگراورسو بان روح بوتی ، مید وه اس فکرمی رات دن منهمکسد رستين كس طرح خرابيال دورمول اورفلاح دمبود كراسته كوانسان اختياركرس بهاتين ان كے ذبینوں كى ا دھير بن ہوتى ہیں۔ اس طرح کی جھلک ان کے سامنے بھی آئی ہے۔جس کا تعلق السان کے ستقبل، اس کی روحانی ترقی اور اس کے فلاح و مہود سے ہوتا ہے۔ یہ جھلک جس کوہم نے الہام کہا تھا، کی الہام ہے جس سے متعبل کی ضرور توں کی عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ تمدن یا ما دی ترقیات کے سلسامیں جومسائل سامنے آئے ہیں ان میں جوالجس بیدا ہوتی ہے وه اخلاقی یاروحانی مسکنه بی بهوتا ،اس کاتعلق کسی فن یاآر مط سے بوتا ہے

لهندااس فن کی مهارت اوراس کی ترقی کی مگن تو خردری ہوتی ہے،
میکن یہ خردری نہیں ہوتا کہ یہ اسر شخص، اخلاق اور روحا نیت میں بھی
کمال دکھت ہو۔ مگر وہ مسائل جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ان کا سارا تعلق اخلاق
اور روحا نیت سے ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس کوالہام کی روشنی
عطا ہو وہ روحا نیت میں سب سے بلند، اخلاقی کمالات میں سب
سے اوپچا ہو زیجین سے اس کو ہی مگن رہی ہو۔ سپچائی، پاک بازی،
امانت داری جیسے اعلی اخلاق کا بہتر نمونہ ہو، خالق ذوالجلال بر لپورا
یقین اور کھروسدر کھتا ہو، اپنے زمانہ کا سب سے بطا خدا پرست.
خدا ترس ہو۔

(w)

به خلط مع اور قطعًا خلط مد راور سرام زادانی می که الترمیان انسان کی شکل میں آتا ہے اور انسان او تارین جاتے ہیں ، بلکہ جانا بہیانا تجربہ حس سے انکار نہیں ہو سکتا ہی ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کوانسانوں کے ذرایعہ ہی سکھا تا ہے۔

تمام ایجادی اس طرح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ماہرکے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کا تجربہ کرتا ہے تجربہ محیج ہوتا ہے تواس کو چلا تا ہے ، کیوات دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمی میں دوان کے دول میں دومانی کے دول میں دومانی کے دول میں دومانی کے دول میں دومانی کمالات اور اخروی ترقیبات کی ہاتیں ڈالیں ، ان کے لئے خاص خاص بینام نازل کئے۔ یہ ماہر میں انہیار یقے اور یہ پیغام نازل کئے۔ یہ ماہر میں انہیار یقے اور یہ پیغامات کتا ہیں ، آخری پیغام

قرآن عیم ہے۔ (ع)

مادی ترقیات ا وصوری بیں۔انسان رفتہ رفتہ ترقی کر رہاہے، کیونکہ مادی ترقی نہونے سے انسان کے روحانی کمال میں فرق نہیں أتارليكن روحاني تعليم كالترانسان كيمستقبل برلعني اس كالتخريت بريزتا بعدبهد ذاالت دتعالے نے روحانی تعلیمات کو پہلے ہی مکمل فرمادیا۔ تاکہ جس كوتونيق بوده روحانى كمال حاصل كرياء اورناوا تفييت كاعذرباتي ندر ہے حضرت محدیث عبد السّر مکی صلی السّد علیہ وسلم آخری نی ہیں جن کے ذرلیدر و حال تعلیم کمل فرما وی گئی اورسلساد نبوت بمیشه کے لئے بند کردیا كيار السركا فري بيغام لعني قران حكيم \_ جوروه في كمالات كالممل درس ہے۔اس کو سمیشہ کے لئے محفوظ کردیا گیا۔ سیکٹ دل برس گزر گئے۔وہ اب يك اسى طرح تحفوظ بعد ايك شوشه كافرق بمي اس مين نهيس آيا ببردور اور سرزمانه میں لاکھوں انسان اس کے حافظ رہیے، حافظ ہیں اور اسی طرح حافظ رمي كے رہزارول بكه لا كھول حافظ برسال رمضان شراعيث میں یہ قرآن نمازوں میں کھڑے ہوکر ایک دوسرے کوسے ناتے ہیں۔ كوئى بمى حافظ الكر عمولى سے عمولى بھى غلطى كرتا ہے تور وسراحا فطافورا أس لوك ديتا ہے اوراس كوآ كے برصے نہيں ديتا جب تك وه اپنى غلطی کی اصلاح نه کرالے۔اس طرح ہرسال لاکھوں مسلمان ہورے قرآن كوازاة لتأ خرجيكرتي بي اوراسى بنابران كولوراليتين يك يه ترآن دبى بيع جومحد مصطفى صلى الله عليه وسلم بيرنازل بوا كفاا ورجونكه

خداکی مرضی یہ ہے کہ یہ مہینہ باقی رہے اور لوگ اس سے ہدایت باتے رمیں اسی الساس کو تحفوظ رکھنے کا یہ غیر محمولی حیرت الگیز طریقہ سمجمادیا جس کی نظیرونیا کے سی مذہب کے پاس نہیں ہے اور سی حفاظت قرآن کا داز ہے۔

"سی حفاظت قرآن کا داز ہے۔

ين رسي محلوق ((لغييث) فرسنة (ملائك) دلوى دلونا جنات ورسياطين (الف) بمسلیمادرعقل مجے نے کہی بھی پیسلیم ہیں کیا کہ مخلوق ہو ، خالق ندم و حیرت انگیرکاری گری مرحگه جلوه افروز مو ا در کاریگرکونی ند مور ممارى المحين جن كود كيهى من ال ميسب سع برا أفتاب مد يه نيرورخشال يشمس مندر ادرے يا يابند ـ ايك بزارسال ـ يبلے يدولي يأشلالندن كافق بركيم جنوري كونس لمحدا ورحس سكنط برطلوع بوا تفار ایک بزار سال بعد تنبی اسی محاور اسی سکند برطلوع بور با ہے۔غروب کا وقت بھی وہی ہے۔ منطلوع میں فرق نہ غروب میں۔ یہ جتنا برا سے اتنابی زیادہ یا بند ۔ ماہرین علوم نے اس کی پابندی كومعيار بناياراس سے جنترياں تنيار کس اور کی جاري ہيں يسوال يهيه كديد حيرت انكيز يابندي موجودم وريابند كرين والاكوني ننهو عقل ودانش نے کہمی تھی اس کوتسلیم ہیں کیا۔ اسی لئے وہ مجبور ہوئی کہ وہ اس کا کشات کا خالق مائے اورتشتیم کرے کہ وہ قادرسے وہ صاوب حکمت علیم وجبیر ہے ۔۔۔ فکر صحیح اورعقل سلیم اس بات کے ماننے پر کھی مجبور ہوئی

کرہماری انھیں کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے الیسی چیزی بلکہ الیسی حقیقیں کھی ہیں جوموجود ہمار سے دجود مستقیل کھی ہیں جوموجود ہمار اور ممکن ہے ان کا وجود ہماری ایخ لظو سے زیادہ باعظمت ہو، گروہ ہمیں نظر نہیں آئیں ۔خود ہماری ایخ لظو نگاہ ہے جو سب کھے دیکھتے ہیں ماس کے ذرائعہ سب کھے دیکھتے ہیں مگر ہم خود نظرونگاہ کونہیں دیکھ سکتے۔

بہ جان کیا ہے ، ہمارے اندرموجود ہے ہمارا وجوداس برخصر رید رہوتو ہم رہوں ۔ گرکیا کسی نے اپنی جان کو دیکھا ہے ۔ کیا جان نظر آسکتی ہے۔

ہم ہیں۔ بلاست بہ ہم ہیں۔ مگرکیا کہی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا
ہے۔ ہاتھ یاؤں، آئکھ ناک بلاسٹ بدنظرآئے ہیں مگرجس کو ہم ہم ہم اسمجھتے ہیں جس کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ ہم زمید ہیں۔ ہم عربیں۔ ہم بکرہیں۔
کیا کہی کسی نے اس ہم کو دیکھا ہے بہرجال جسطرخ فطرت سلیم خالق کے تسلیم کرنے پر بحبور ہے ، الیسے ہی خالق کے علاوہ الیسی کا کنات کے مانے پر بھی مجبور ہے جو اپنا وجو د تورکھتی ہے مگر جمیں نظر نہیں آئی۔
ان دونوں کا مانیا تقاضا مرفطرت ہے ۔ ان کے مانے میں کوئی غلطی ان دونوں کا مانیا تقاضا مرفطرت ہے ۔ ان کے مانے میں کوئی غلطی ہمیں ہیں۔

رب م البته غلطی بیہوئی اور بہت سخت غلطی ہوئی کہ ہم نے خالق کو مخلوق ہرقیاس کرلیا جس طرح ہم کھاتے بیتے کسی مکان ہیں رہیئے ہیں ،الیسے ہی وہ خالق جس کوخلایا اللہ رگاڈی پیر ماتما کہاجاتا ہے۔ وه بھی کھا تا پیتا ہوگا۔ آرام کرتا ہوگا۔کسی مکان میں رہتا ہوگا۔ اس کی بیوی ہوگی راولاد ہوگی روہ آگر باد نشاہ ہے تو اس کے وزیر اورمشیر ہوں گے ۔ دوست اور وشمن ہوں گے وفیرہ رفیدہ وفیرہ روستوں اور مددگاروں کا اس برد باؤ ہوگا۔ وہ ان کی باتیں مانت ابوگا۔

یمی مغالط بھاجس کی بنار پرلوگوں نے دایو تا مانے کہ وہ خداکے مددگار مہیں۔ان کوخوش کرنے سے النڈ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دلوتا جب فداکی مدد کرنے ہیں جوان سے دلوتا جب فداکی مدد کرنے ہیں جوان سے مدد چا ہتا ہے ، خدا سے مدد مانگذاد درکی بات ہے ۔اس سے قربیب یہ ہے کہ دلوتا وک سے مدد مانگو۔

کسی نے الدکوکھانے پینے والا ہانا۔ تواس کے کھانے پینے کے لئے کچھیٹی کرنا ضروری سجھا۔ وہ خداکو دیکھ ہیں سکتے سے تو اس کے نام کے بت بنائے ۔ وہ ان پر حیڑھا وے چڑھاتے ہیں ۔ ان کے چڑوھاتے ہیں ۔ ان کے چڑوھا تے ہیں ۔ کھوا لیسے بھی ہوتے ان کے چڑول پر جان واروں کو قربان کرتے ہیں ۔ کھوا لیسے بھی ہوتے ہیں جوالسانوں کو انسانوں کے بچول کوا در انتہا یہ کہ خودا ہے بچول کو بھی ان کی چوکھٹوں پر قربان کرد یہ ہیں ۔ ان کاخون ان پر ڈوالتے ہیں۔ کھی ان کی چوکھٹوں پر قربان کرد یہ ہے مگروہ تین ہیں ایک ہے ۔ اس کا بیٹا بھی وہ کم ہوتے ہیں ان کا جو ہر باب والیش ہیں۔ میں کہتے ہیں کا جو ہر باب کا جو ہم ہولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو مخلوق نہیں کتے ہیں ۔ کہتے ہیں وہ مولو د ہے ۔ ایک ادر کھی ہے جسکو

چوکھی صدی عیبوی کے ربع اوّل پر دجولائی میسری میں میں ہوئی اس نے یعقیرہ جوکانفرنس قسطنطین اعظم کی دعوت پر نیقایس ہوئی اس نے یعقیرہ کے کیا جس کوعقیدہ متفقہ نیقیہ کہا جاتا ہے۔

ور ہم ایمن رکھتے ہیں ایک فدا پرجو باپ سے ور مالک ہے اسب كابناف والاان چيزول كاجود يجي جاتي مي اوران كاجو نهيس د کھی جاتی ہیں اور ایمان رکھتے ہیں خداوندلسوع مسیح خدا کے فرزند پرجوب امواسے باپ سے اکیلامولود رایعی بریدا مواسیے جوہر سے جوباب کا ہے۔ فدا ہے فدا کا۔ نور ہے نور کا۔ اصلی فدا، اصلی خدا کا مولود ہے مصنوع نہیں ہے ، کیونکہ وہ اور باسیہ ایک جوہر سے ہیں۔ اسی نے بنایا ہے تمام استیار کو جوآسمان برمیں بازمین بررجس نے ہم آ دمیوں کے لئے اور ہماری نجات کے لئے نزول کیاآسمان سے داور وہ مجسم کیا گیا اور بنایا گیا۔ السان مسليب برجر صياكيا- اورا عما تيسر دن اورجراه گیاآسمال براوروه آمیگا بهرمردول ورزندول کے درمیان عدل کے لئے اور کیان رکھتے ہیں ہم دوح القدس پر۔ يعبارت بعاس تحرير كى جواس وقت سے آئ تك "عقيده متفقة نيقيه" كے نام سے مشہور سے ربعد كى صدلوں ہيں اسى ير اضافے تھی ہوتے رہے جیند فقرے جن سے ایر لیوسی عقید \_

کی تردید ہوتی ہے۔ بڑھائے گئے دہ فقرے ہے ہیں۔
" لیکن جو کہتے ہیں کہ ایک دقت الیسا تھاکہ دہ نہ تھا اور کہتے ہیں
کہ مولود مونے سے پہلے دہ نہ تھا اور اس کا دجود الیسی چیز سے
ہوا جو پہلے نہتی، یا جو لوگ مائتے ہیں کہ فلا کے فرزندگ ذات یا
س کا جو ہر فلا کی ذات اور جو ہر سے جدا ہے۔ یا یہ کہ وہ صنوع
تھا یا ابع تغیرہ تبدل ہے توکلیسا الیسے تمام لوگوں کی تردید کرتا

ترتبه محدونا يبت الترصيب عصبه

تبجب ہے ان ارباب والنش پرجوکا نفرنس کے فیصلہ کو فداوندی فیصلہ ہو تہیں فیصلہ قداد ندی فیصلہ ہو تہیں توم ایک فیصلہ فداد ندی فیصلہ ہو تے ہیں۔ اگر کا نفرنسوں کے فیصلہ فداد ندی ہوں گے۔ بدینک اس کا نفرنس میں نفر کیے ہونے والے وہ تھے جوعیسائیت ہیں نہایت پختہ تھے اور بہت سول نے قربانیاں بھی دی تھیں۔ مگر مہر پختگی دلیل صدا قت نہیں ہوتی آخر کمیون شوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمت می قربانیوں کے بوجو دان کو مصلح نہیں کہا جا گا۔ اور دنیا کو ان سے خوف ندوہ کیا جا آتا ہے۔ باوجو دان کو مصلح نہیں کہا جا گا۔ اور دنیا کو ان سے خوف ندوہ کیا جا آتا ہے۔

ان قسطنطین این کسٹن تن اس جواب نے بین مرافق کو وہم کرکے روماکا شہدشاہ بنا تقا۔ وہ بت برست تقا۔ اس نے اپنے بیش رو۔ تخار کو کی سے مبنی لیا۔ کہ لے انتہا منعا کم کے یا دجود وہ عیسا میت کو ختم نہیں کرسکا۔ نہ کلیسا کے نظام کو تو ڈسکا۔ بلا نظام و تو دسکا۔ بلا نظام کے کا دیا ہے۔ کلیسا اس عرصہ بین ریا دہ معنوط ہوگیا۔ اس تجربہ معسبق لیتے ہوئے س نے عیسا نیوں اور کلیسا کی جا بیت ماصل کرنی حزوری تھی ۔ چنا نخ برظالم

### (E)

کے خالق خیردوسراخالق منرورہ وناچاہیئے۔ گرایک نہیں بلکہ کم از کم دور ایک خالق خیردوسراخالق شررحالانکہ قادرمطلق ایک ہی ہوسکتا ہے۔ دو ہوں گے تومطلق کوئی بھی نہ ہوگا۔ ہمرا یک دوسرے کا پابٹ ہو گا۔ پابند منہوگا تو باہمی اختلاف ہوگا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہوسکتے ۔ ایک تمقریں بیک وقت دوکر نیٹ نہیں دوٹر سکتے ۔ تو ایک مخلوق کے دو قادرمطلق خالق کیسے ہوسکتے ہیں ؟

حقیقت بہے کہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں جس میں ترقی

کومنع کردیا دو خودعیدا بیت قبول کرنی اور پاوری صاحبان کی او بام بیتی کومنع کردیا دو خودعیدا بیت قبیان کرنا شروع کرویا کراس نے آسمان برصلیب دیکیمی جونها بیت درخشال تھی اوراس کوعیدا بیت کی جابیت کرنے کا اشارہ کردیمی تھی۔ (قسطنطین اعظم باب بختم ) نیکن اس کے باوجو د قسطنطین بت پرستوں کا بیشوار اعظم بھی رہا اور بیدمنصب جواس کوبت مسیوں نے دے رکھا تھا۔ وہ تفریک اس منصب جرقائم رہا ۔۔۔ کا بین کیر" پونتی فکس میک میس "بنا رہا پرقسطنطین اعظم می کانطرنس سے مسیویت کا بہی مصلح و مجد د اور محسن اعظم ہے کہ نیقہ کی کانطرنس سے میسیویت کا بہی مصلح و مجد د اور محسن اعظم ہے کہ نیقہ کی کانطرنس سے ایک سال بور مسلم میں جب اس کو اپنے چند عزیز دول کے تعق تشبر میواک وہ اس کے اقتدار کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں تو مناصرت ان عزیزوں میں جب ایک خطرہ بن سکتے ہیں تو مناصرت ان عزیزوں یہ کو کہا ایک استرکوئی استرکوئی فاست کوئی

کی اُمنگ نہ ہو رجب ہندہ عاجز ترقی کی اُمنگ سے محروم نہیں اور یہ جذبہ اس کی قابلیت اور صلاحیت کے لئے بہترین جوہر ہے تو کیا خوائے قادر میں ترقی کا جذبہ نہیں ہوگا۔ مخلوق سے دہ پہلے ہی بر تر و بالا ہے۔ تو ترقی کا یہ جذبہ دوسرے خدا کے مقابلہ بر کھی ہوگا لا محالہ ایک دوسرے پر غالب آجائے گا تولا محالہ خداوی ہوگا جو غالب ہوگا۔

غالب آجائے گا تولا محالہ خداوی ہوگا جو غالب ہوگا۔

مدہ ال اس طرح کرمذا لط محد حد فکدانہ ان کی میش کے تر

بہرحال اس طرح کے مغالطے تھے جونگرانسان کو پیش آئے جن کی بنامر بربہت سے مذہب بن گئے۔ ( لا )

خانق کوتسلیم کرنائینی دایمان بالندی سب سے میلافرض ہے۔
مخلوق کا یہ بھی فرض ہے کہ خالق کی تعظیم کر ہے۔ اس تعظیم کی صور توں
کابیان کرناہی مذہب کا مقصد ہے۔ لیکن یہ اہم ترین مقصد اس وقت
تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک مغالطے فتم نہ کئے جا بیس ۔ فرشتوں پر
ایمان لانا ایک عنوان سے راس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ال مغالطوں
کوختم کیا جائے۔ جوبن دیکھی مخلوق کے متعلق اصحاب فکر حامیان مذہب
کو میش آئے جن کی بنا پر بہت سے فرقے بن گئے۔

یدکائینات جو ماورار اور اک اور ما ورار مثابدہ ہے کتنی ہے۔ اس کاعلم النز کے سواکسی کونہیں ہے۔ وراس کاعلم النز کے سواکسی کونہیں ہے۔ وقتی ہے۔ وقتی ہے۔ وقتی ہے۔ وقتی ہے۔ وقتی ہے۔ وقتی ہے۔ میں مین مد نرآیت اس

التدتعالى كوضروراس كاعلم بكيونكه وه خالق ب اوركيا مكن بے كه خالق كواپني مخلوق كاعلم منهور حالانكه وه لطيف خبير بعد عالمظامرو باطن \_ دسوره ید الملک آیت ۱۱ دسوره مصوا لحشرآیت ۲۷) اس كے خلق وا يجا دكاسسلسلہ جارى سداس لئے جى علم انسان جمله كائينات كااحاط نهيس كرسكتار رسوره هية فاطرتية سوره ميدانحل أين كائنات كے لے شمار جواہر میں سے مجھددہ میں جن كاتعلق انسان مدم بتاب ديبي فرشة ، جنات اور شياطين ـ انسان ان كا وراك نهيس كرسكتاركيونكه به اگرچه ما دى بيس ، مگران كاما ده مختلف بے دانسان خاکی ہے اور برنوری یا ناری ہیں۔ (سورہ ش الجرآیت ۲۷-۲۷) يه كيم مول ،ان كاماده كيم مي مور گراتني بات لقيني بي كم ستحق پر تشان میں سے کوئی تھی نہیں کیونکہ خدا کی خدائی میں ان کی كونى شركت نهيں \_ان سب ميں فرشتوں كا درجہ سب سے بلند ہے ـ مكران كي فطرت يدي كدوه التند تعالى كافرما في نبيس كرية وكنى بات مين جس كا أن كوظم د ياجاتاب اوردي كرية بني جس كاان كوحكم ديا وسوره ۲۲ التحريم سيت ٢) وہ اس سے آگے بڑھ کریات نہیں کرسکتے اور وہ اسی کے حکم کے موافق عل کرتے ہیں۔ ال كى شان يە بىے شب در در تىبىع خوال ربىتے بى كىجى مست وسوره ۲۰ را الانبيار رآيت ۲۰) نہیں بڑتے۔ خواکی مرمنی کے سوا رکسی کی مدولو کیا کرتے بیم مت بھی نہیں

ر کھتے کہ خداکی مرصنی کے خلاف کسی کی سفارش کردیں۔ وہ صرف اسی ی سفارش کرتے ہیں جس کے لئے خداکی مرحنی ہوا ور وہ اللّٰہ تعالیٰ كى مين سے در تے رہتے میں۔ (سورہ ملا انبيار . آيت ٢٨) حكم خداكے سائنے دم مار نے كى توكيا بال ہوتى ربب مضرت حق جل مجدهٔ کا حکم نازل ہوتا ہے تواس کے رعب اور خشیدسے انکواپنے موش سنھالنے شکل ہوجاتے ہیں جب ان کے دلول سے دہشت دور ہوجاتی ہے توایک دوسرے سے بوجھتے ہیں کہ تھارے برور دگار نے کیا كم فرمايا ده كيتي مين في بات بي كاحكم فرمايا اوروه عالى شان ب سب (سوره ۱۲ سبارآیت ۲۲ د ۲۳) ان میں جارفر شتے خاص درجہ رکھتے ہیں حضرت جبرتیل ،حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، گربلندی درجات کامدا ر اس برب ركراحكام الليد كزياده مصرياده إبند، زياده مطبع اور تهاده فرما بردارمن ملائكم هربین وه بھی ہیں جوحاملین عرش كبلاتے ہیں۔ان كے مدارج سب سے بلندیں کیونکہ ان کی شان یہ ہے۔ وہ اینے دب ک تسبيح وتحيد كرتے ميں اوراس برايمان رکھتے ہيں اور ايمان والوں كے لئے استعفار کرتے رہیتے ہیں۔ (سورہ بم المومن آیت ۷) باایب بمدان کا درجدانسان سے بندنہیں۔ کیونکہ انسان وہ سے جس كوالترتعاك فيابت وخلافت كى عظمت عطافرما ألى اورفرستون كو حكم بوالا سجده كروآدم كورآدم كى تعظيم بجالاق \_ " سوره ملابقره جنات کادرج فرشتوں سے کم ہے فرشتوں کو حفرت آدم علیالسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا۔ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا محکوم بنایا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کیا کرتے اور جس چیز کا حضرت سلیمان حکم فرماتے اس کو بناکر پیش کیا کرتے تھے۔ جس چیز کا حضرت سلیمان حکم فرماتے اس کو بناکر پیش کیا کرتے تھے۔ دسورہ مالا حسبا آیات ۱۱۱)

(سوره علا سبأ آيت ١١)

انفیں کا ایک سربر آوروہ وہ تھا۔ جس کو ابلیس کہا جا تا تھا۔ یہ جو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس نے اس کی تعمیل سے سرتانی کی۔ اس کا بنداریہ تھا کہ اس کا جو ہر آدم عبیہ السلام کے جو ہر سے بہتر ہے ۔ حالا اکہ عند الشرمدار عظمت جو ہر نہیں جو ہر سب مخلوق ہیں، مخلوق ہوں کی سال ہیں عندالشرمدار عظمت ہے۔ اطاعت، بندگ مخلوق ہوں نے انکسار، وفا داری اور وفا شعاری \_ ابلیس اس بیندار کی بنا بر اندہ درگاہ کیا گیا۔ یہ ہے ملاک راندہ درگاہ کیا گیا۔ یہ ہے ملاک کے متعلق قرآن تھر کے اسے ماننا ایمان بالملائلہ ہے۔

خلاصي

ر لفت ) التذبر ایمان لانا اور توصیت دیبی یه مانناکه بمارا اور پوری
کائنات کاپیداکرنے دالا ایک اور صرف ایک ہے ، دہ نرالا ہے ،
اس کا نہ کوئی نٹر کی ہے بناس کا مثل اور بہسر، نہ دہ والد ہے مولود ۔ پوری کا گنات اس کے حکم سے وجود میں آئی ۔ وہ بمیش سے ہے بہیشہ رہے گا۔ وہ علیم و خبیرصا حب حکمت اور قادر مطلق ہے ۔ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیئے ، کیونکہ دہ رب الناس ہے دہ مامانوں کی برورش کرنے والا) لہذا اسی کا حق ہے کہ وہ ملک الناس رسب کا بادشاہ ) اور صرف اسی کا حق ہے کہ وہ ملک الناس ہولینی سب کامعبود ۔

رسب) انسان کاکوئی عمل، کوئی فعل تا ٹیرسے خالی نہیں ۔ ہرایک عمل
کی انجھی یابری تا ٹیر ضرور ہے ۔ اسی پر جبزار وسزا ہوتی ہے ۔ بہذا
ہر عمل کا حساب ہوگا۔ یہ حساب اور جکوتی کا دن وہ ہے جسے روز جزار
لیم آخر ، یوم دین یا قیامت کا دن کہا جا تا ہے ۔ اس حساب
اور جزار وسزا کے لئے اوّل سے آخر تک تمام انسان ایک میدان
میں جمع ہوں گے ۔ وہ میدان حشہ ہے ۔ حساب کے بعد
ا چھا ور بر سے انسانوں کو الگ انگ چھانٹ ویا جائے گا۔
انچھوں کا مقام جنت ہوگا اور بروں کو جہنم رسے یہ کیا جائے گا۔
(ج) اللہ کی لے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ ہے ۔ جسے
ملک یا فرسٹ تہ کہتے ہیں۔ ان کی گنتی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔
ملک یا فرسٹ تہ کہتے ہیں۔ ان کی گنتی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔

اس کامشاہرہ تہیں کر سکتے۔ مذکوئی مرنے والا آج تک والیں آیاہے کہاس کے تجرب سے فائرہ اٹھایا جاسکے حالانکہ آخرت کے بگاڑیا سنوار کا علم ضردری ہے۔ کیونکہ دنسیا چندروزه بے اور آفریت ہمیٹ در بینے والی۔ بيرالشرتعالى كافضل واحسان سي كرجس طرح اس في السان کموجودہ زندگی گزار نے اور اس کا جھایا برا بنانے کے طریقے بتائے اسی طرح اس نے آخریت کے متعلق بھی تعليم كالك سلسلة قائم فساديا تعلیم کے لئے کتابیں نازل کیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جانا سے حن سے شہور کتابیں یہ ہیں۔ تورست ، زبور الجيل ا درآخري كتاب قرآن مجيد ـ اسى سسارتعليم كونبوت كيتة بيساوراسي سلسله كومانث ابنوت بيرايمان لاناسب راس كوابم الثابالكتاب بعي كيتي السسلسله معلمين البيام عليهم السلام بي اجن النيار بركونى كاب معی نازل ہوئی ان کورسول کہاجا تاہے۔

همرری فاق خرا اور لاهیات پالهیات جواللرکے لئے ہو

السان عبدہ ہے، لینی ہندہ ہے۔ مبندگی یہ ہے کہ اپنی عاجزى ابنى حاجت مندى كومحسوس كريه \_ \_ اس حقيقت كواجهي طرح بہجانے کہ وہ کچھ، یں مےجو کچھ سے التد تعالے کی ہمانی ہے۔اسی نے اس کو وجود بخشا۔ اسی نے اس کو زندگی دی ، اسی نے اِس کوعقل بمجھ اور طاقت دی۔ وہی طاقت بخشتا ہے۔ توانسان کچھرسکتا ہے۔اس حقیقت کولوری طرح بہجات لینے ادراسی بہان کو اینے اوپر اثرانداز کر لینے کانام معرفت ہے۔ اورجب كرجو كيوس وه اسى كاسبد توانسان جو كي كري وہ اسی کے لئے ہونا چا سینے اور صرف اسی کے لئے ہوناچا مئے اسى كانام سے للہيت اور اخلاص نيت۔ توصيد كاتقاضا بهي يي مع كدبن ره كاسب كيماسي يك وات کے لئے ہونا چاہیئے جواس کا خالق، پروردگار اور مالک ہے۔

الی اور برنی امداد کا را البته ساری خدمت کامختاج ہے نہماری مالی اور برنی امداد کا را البته ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے یہ تحفرت ملی الشرعلیہ وسلم کا ارشاد ہے

الخلق عيال الله فاحسفهم الى الله احسفهم الى عيالم. بس التُدى خدمت اوراس كأمداد بيسيكه اس كانخوق كى فدمت اوراس مے بندوں كى امدادكى جائے رالترسے محبت كامطلب يهب كهاس كم مخلوق سع بمدردي برق مل عشق مولا كالإسستة تم ردى خلق خداكي وا دى مع گذرتا ہے۔ اسلام کالے گورے کافرق نہیں کرتا، عرب، عجر، پور \_\_\_، افرلقه باالشاكرسف والااسك فطرس برابرس رتمام انسان ايك مان بايك كى اولا دمي ، اسليخ اسلام اسكود رست بيس سجهة اكراب کی خدمت یاآب کی امداد کسی توم یا کسی رنگ یا کسی خاص مک کے رسمنے والوں کے لئے ہوراس کی تعلیم یہ سے کہ بندہ موس كى فدمنت ، سمب ردى اور امداد رالشر كے لئے ہورالتر درالعالمین ہے۔ آ ب کا جو بھی کام رب العالمین کے لئے ہو گا،وہ اس کی ساری مخلوق کے لئے ہوگا۔اس میں رنگ ونسل یا جغرانیہ کا کوئی فرق نہیں موگارنداس میں اپنی غرض موگی آب خدا کے لئے کام کریں تواس كاست كرية فداسى سے چاہيں۔ يہ آپ كے ذہن ميں قطعًان آئے كم بن انسانول كى آپ خدمت يا مداد كر دسيمين و ه آپ كاشكريدادا كرس آب صرف فدا كيلة اورخ دا كيها لا ابناستقبل درست كرفيك

## مراب \_ سالام کی وہ جوہری تعلیم مے جوتمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔ \_\_کام کریں \_ سیاسلام کی وہ جوہری تعلیم مے جوتمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔

## مراننب ابيان

جب ایمان ان باتول کے مان لینے کا نام ہے ،اس مان لینے میں فرق نہیں ہوسکتا ، البتہ مان لینے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اسعل کے ناظ سے ایمان کے مراتب کافرق ہوتا ہے جیند حدیثنیں بیش کی جارہی ہیں جن میں فرق مراتب کی طرف اشار ہے ہیں۔ (۱) حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عند کی روابیت ہے۔ ایک شخص في سوال كيايارسول التركس اسلام كوسب سي بهتراسلام كما جا سكتاب ارشاد مواسب سع بهتراسلام بيرس كه كهانا كهلاق اوربر ایک کو سلام کرور ( بخاری شرایف کتاب الایمان) خواه اس کو جانتے ہویانہ جانتة بوريفى فقروفاقه كودوركرناا ورامن عالم اورميل ملاسب اسلام کی نو نی بیے۔ (۲) ابوموسی انشعری رصی السّدعذ کی روابیت ہے جی ابدنے دریافت كيا يارسول الشركون سااسلام سب سيدافض بعدار شادم واجس کے ہاتھ اورزبان سے مسلمان محفوظ رس ربادی شرایت کتاب الا ہمان (٣) حفرت ابوت ريح رضى التدعنه كى روايت ہے۔ آنحفرست صلى السُّر عليه وسلم في فرمايا والسُّر مومن نهي ، خدا كي تسم ومن نهيس ، والتدموس بي معابكرام فيعرض كيايارسول التدكون دموس نبيس ،

مالىر ا دولر ۱ تفسيم دولي محبوب مال كوراه فالمين ترج كرنا بالك حقيقي ملك دولت اورانسانی ملکیت کی حیثیت دولت کی جولی ساخلاق کی بخیری 

(ب) وه سببناناجانتاب درسوره ۱۳ ایس آیت ۱۹ میر (برج ) اس نے ہرجیز کواس کی صورت دی کھراس کو است بردگایا۔ (سوره منتا ظراتیت ۱۹۰۰)

(د) مرحیزمیدای، کھارسے درست کیار بھراکی اندازہ طلم مرحد درست کیار بھراکی اندازہ کھم اور یا میں اس برراہ عمل کھول دی (کس طرح دہ نشو دنما پلے اور شرقی کریے) در شرقی کریے)

(کا) کیاالٹرکے سواکوئی پیداکرنے والاہے؟ دسورہ بھت فاطرآیت ۲)

رو خود محمارا قرار سے ادر تم خود اعترات کرتے ہو کرزمین اور جو کچیز میں سے سب اللہ کا ہے۔ اللہ دتعالی ہی زمین واسمان حتی کہ عرش عظیم کا پرور دگار ہے۔ اس کی تمام چیزوں پر حکومت ہے اور وہی سب کو بناہ دیتا ہے۔ اس کے سوااور کوئی نہیں جو کسی کو بناہ دے سکے۔

(سوره ملا الموشون آيت ١٨٥ تا ١٩)

وہ متعرف ہے۔
جے چاہے ملک دے دے ہیں سے چاہے ملک کے لیے کے دے۔
کے جے چاہے عزت دے ، جے چاہے عزت سے محروم کر دے ۔
(سورہ ملا آل عران آیت ۲۲)
اس کے تعرف میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین میں جھی ہے اس کو تھا اس کام میں لگادیا۔ (سورہ مالا جانیہ ۔آیت ۱۳)

اس نے اولاد آدم کوبزرگی اور عزت دی ، فشکی اور تری (صحر ا اور ایجی چیزی اس کے تا ایج کردیں کہ دہ اس کو انجائے کی تی ہیں۔ اور ایجی چیزی اس کی روزی کے لئے مہیا کردیں اور جو محلوقات ہم نے بیدا کی ہیں ان ہیں سے اکثر پر اسے بر تری دے دی ، پوری ہو ری کو بر تری ۔ (سورہ مکل بن اسرائیل آبیت ،) انسان کا تعلق المشر تعالے نے انسان کو زمین میں ناتب بنایا۔ کا کنات سے کا کنات سے ا

رمین کی تمام چیزی انسان کے لئے پیداکیں در سورۃ بقرہ آیت ۲۹

نسل انسان میں ایک کو دوسرے کا ناتب بنایا۔ دسورہ الانعام آیت ۲۹

ملکیت انسان مال و دولت میں ایک کو د دمسرے کا جانشیں بنایا۔
کی حقیقت میں دی سورہ کے الحدید آیت ۷

موجوده تسل گزمت ته کی دارث ہے۔ (سورہ سک اعران آیت ۹۹)
اس دنیادی زندگی میں انسانوں کی معیشت (روزی) تقییم
کردی اور بعض کے درجے بعض پر بلند کئے تاکہ ایک دوسرے پر قابو
رکھ سکے راور نظم و فب طاقائم ہو سکے۔ (سورہ سائ زفرف آیت ۱۲۷)
مخصوص حق تصرف من مخصوص حق تصرف میں دوسرے کو دخل دینے
کاحق نہ ہو۔ (سورہ من سردہ مرآیت ۲۸)

جس میں دوسرسے کا تھرٹ باطل ہور (سورہ مرا ابقرہ آیت ۱۸۸) قالبض ومتعرف کی رضامندی کے بغیرآپ کا تعرف ظلم وعدوان قرار دیا جائے جس کا بیتجہ نارجہنم ہور (سورہ مرا النساس آیت ۲۹۔ ۲۳) یمی کسی چیز برآپ کا قبضه بوا در اس میں جائیز طور برآپ تعرف کرسکیں۔
یہ انسانی ملکیت کی حقیقت ہے۔ آپ کے بعد و دسرے کا اس پر اس
طرح قبضه بوگا کہ اس کا تعرف کرنا جائز ہوگا۔ تو وہ آپ کا نائب ہوگا۔
درانت کا یمی سلسلہ نیابت ہے جس کی بنا پر آیات بالا ہیں ایک کودوسے

ملکیت قائم مونے (الف) سی اور جدوجہد دسورہ میں والنم آیت ۱۹) کی صوریت البقرة آیت ۱۹۹۱) کی صوریت (کیا کی کام )دورہ ما البقرة آیت ۱۹۸۹)

حیثیت وولت کی حیثیت یہ ہے اور اسی حیثیت سے دہ تممارے پاس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تحض احسان اور اس کا انعام ہے۔

(سوره ۱۲\_جمعه رآیت ۱۰) (سوره ۱۱ مرس آیت ۲۱)

کیونکہ اس کے جو ذرائع ہیں وہ سب النّد تعالیٰے جل مجدہ کے بیدا کئے ہوئے اللّہ مثلاً موسے اور اس کے عطاکروہ ہیں۔ مثلاً

سبے پہلے زمین کو دیکھ وجوجہا۔ ذرائع کی بنیا وا وسہے انہا معد نیات کا خزانہ ہے۔ اس کی بیصورت (کروہ ہرطرح انسان کے لئے کارآ مدہ ہے ہیں۔ سے اس کی صرور تہیں اور اس کے بیش آنے والے مقاصد پورے ہوتے ہیں) الشرقع لئے کا احسان ہے۔

(سوره شكة الملك آيت ها) (موره مسّر لِقره آيت ۲۷) (موره مشك المرسلات آيت ۲۵)

(سوره مومن وسوره زفرف وسوره لفت دسوره نمل دغيره)

وى بياش في مطع على الدى السي بمال بناوك

نہریں جاری کردی اور سرطرح کے مجلول کے جوڑے دو دو موں کے اگا دے۔ (سورہ مطارعد۔ آیت ۱۲)(سورہ مطابع آیت ۲۲۔ ۲۳)

(ب

زمین کے بعد سمندر پر نظر الئے۔ یہ سسطرے آپ کے لئے

ذرائع کسب فراہم کررہا ہے۔ وہی ہے جس نے تحصارے لئے سمندر

مسخر کر ویا کہ اس سے تازہ اور تر گوشت نکالو اور کھا کہ اور آرائش

کی دہ چیزیں جن کو بطور زلور استعمال کرتے ہود موتی ) اسی سمندرو

سے برآ مد کر و اور اس کے سینہ پر وہ عظیم الشان جہاز تیراکہ جسمندر

کی اہروں اور مواکل کے طوفالوں کوچیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تم ال

کی اہروں اور مواکل کے طوفالوں کوچیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تم ال

کے ذریعہ تجارتی سامان دور دراز ملکوں میں بیونچا کر الٹ کا فضل

(تجارتی منافع) حاصل کرتے ہو۔ دسورہ سے النی النی آبت ۱۲ سورہ سے

العرفان آبت ۲۲ ہے۔ سورہ ما تا لیمان آبت ۱۳۔ سورہ مقد الرحن آبت ۱۲ سورہ مقد الرحن آبت ۲۲ سورہ مقد الرحن آبت ۲۲ ہے۔ ا

یی سمندرجوکامیاب تجارتول کے ذریعہ دولت کے ابندار اللہ میں۔ اس کے طوفانوں کے دامنوں میں موت و ہلاکست کی مولان کیاں بھی ہیں۔ اس کے طوفانوں کے دامنوں میں موت و ہلاکست کی مولناکیاں بھی ہیں۔

اب غور کر واور تم بی بتاز وه کون ہے جوتم کو بیابانوں اور سمندروں کی اندوھ لوں میں نجات دیتا ہے۔جس سے تم آه وزاری کرے تے ہو۔ کر تے ہو۔ کہ کرے تے ہو اور کبھی تھی ول میں جیکے جیکے دعائیں مانگا کرے تے ہو۔ کہ خداوندا اگر بمیں اس مصببت سے نجات ویدے تو ہم بمیشہ بمیشہ تیرے خداوندا اگر بمیں اس مصببت سے نجات ویدے تو ہم بمیشہ بمیشہ تیرے

شکرگذار رمی گے۔

رسورہ ملے الانعام آیت ۱۳ بھی جہازوں میں سوار ہوتے ہوجہاز موافق ہوا پاکر تہیں کے الرقے ہیں رسا فرخوش ہوتے ہیں کیا بھی موافق ہوا پاکر تہیں کے الرقے ہیں رسا فرخوش ہوتے ہیں کیا بھی ہوا جا بی رہے ای الرق ہوا ہے تند کے جمو کے نمو دار ہوتے ہیں۔ ربے بناہ) موجبی ہرطرف سے کھاٹیں مارتی ہیں اور مسافر محجہ بیں۔ ربے بناہ) موجبی ہرطرف سے کھاٹیں مارتی ہیں اور مسافر محجہ انہیں خدا کے موار اور کوئی پارنہیں آتا۔ اب وہ دین کے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکار نے گئے ہیں کہ خدا یا اگراس حالت سے ہمیں نجا ہے۔ ساتھ خدا کو پکار نے گئے ہیں کہ خدا یا اگراس حالت سے ہمیں نجا ہے۔ ماحد حدا کو پکار نے گئے ہیں کہ خدا یا اگراس حالت سے ہمیں نجا ہے۔ دیورہ ساتھ خدا کو پکار نے گئے ہیں کہ خدا یا اگراس حالت سے ہمیں نجا ہے۔ دیورہ ساتے وہم ضرور تیرے شکر گذار ہوں گے۔ دسورہ ساتے نوس ہے اس سے الی کی دیں ہے۔ دسورہ ساتے نوس کے دیں ہے۔ دیں ہے۔ کوئی کے دیں ہے۔ دیں ہے۔ دیں ہے۔ نوس کے دیں ہے۔ دیں ہ

پہونچائیں جب وہ ہوائی بوجیل بادل سے اطرق ہیں توہی ہے جوانھیں کسی مردہ زمین والی بنی کی طرف کینج لے جاتا ہے رکھراُن سے یانی برساتا ہے۔ زمین سے ہرطرح کے کیل بیدا کرتا ہے۔ دسورہ کے اعراف آیات میں رکھی کے ۔

یا و نے او نے اور ہے سیاہ بہاؤ، ان کی رنگ برنگ ہو طیاں،
مرخ سفیداور حیرت انگیزابری نما پھروں کے تو دے دامن کوہ
میں بھیلی ہوئی وا دیاں، واولوں کے انوش میں بہنے والے چشے،
میلوں میں بھیلی ہوئی جھیلیں، صحار اور دیگ تان \_\_ اور ان کے
میلوں میں جہلی ہوئی کانیں، ندلوں کے کناروں پر کھاور، جنگلات
یا بنج زینی تھیں خواہ کتنے ہی بے جو ڈاور برنما نظرا نیں ۔ مگر قدرت
یا بنج زینی تھیں خواہ کتنے ہی بے جو ڈاور برنما نظرا نیں ۔ مگر قدرت
انسان کے تمدّن کو ذلت اور حقارت کے خار سے نکال کرتمدّن
کی بلند چو طیوں پر مہونچا دیا ہے اور ان چو طیوں کو آئے دن بلند

کیاتم دیکھے ہیں ہو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اس سے کھیل ہدا کے جنگی ہمیں مختلف میں اللہ تعالیٰ نے بہا طبنا ہے بہا طود س کے بھی مختلف حقے میں سفید اسرخ اور بہت گرے سیاہ ۔اوراسی طرح آدمیوں جانوروں اور جو بادس میں جو ہر ما دیا انس مختلف میں جو ہر ما دیا انس مختلف میں جو ہر ما دیا انس کوغور و فکر کرنیوالے ہیں اور یکی عالم دہ کوغور و فکر کی دعوت دیتی ہیں مجھے ہا لم ہی غور و فکر کرنیوالے ہیں اور یکی عالم دہ میں جو خدا سے طور سے بیار دونو ف و خدید کے تقاضوں کو بواکر تے ہیں کہ کے دہشتہ ہا ہے ہیں ہیں جو خدا سے طور سے اور نے ہیں داور نو ف و خدید کے تقاضوں کو بواکر تے ہیں کے کے دہشتہ ہا ہے ہیں اور خواف و خدید کے تقاضوں کو بواکر تے ہیں کے کے دہشتہ ہا ہے ہیں اور خواف و خدید کے تقاضوں کو بواکر تے ہیں کے کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کہ کے دہشتہ ہا ہے ہیں کو خواف کو دہشتہ ہا ہے ہیں کو خواف کو دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کو خواف کو دہشتہ کے تقاضوں کو بواکر تے ہیں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہا ہوں کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہے کہ کو دہشتہ کے تقاضوں کو بواکر کے دہشتہ ہا ہے ہیں کے دہشتہ ہے کہ کو دہشتہ کے تقاضوں کو بواکر کے دہشتہ ہے کہ کو دہشتہ ہے کہ کو دہشتہ ہوں کے دہشتہ ہا ہوں کو دہشتہ ہے کہ کو دہشتہ ہوں کے دہشتہ ہوں کی کو دہشتہ ہوں کے دہشتہ ہوں کو دہشتہ ہیں کے دہشتہ ہوں کو دہشتہ ہوں کے دہشتہ ہوں کی کو دہشتہ ہوں کے دہشتہ ہوں کی کے دہشتہ ہوں کے دہشت

#### (8)

تربیت اور ارتقار از مین ، سمندر ، ہوائیں اور بہاٹر وغیرہ بطور اور جہدر جہ صلاحیتوں مثال بیش کئے گئے کہ وہ کسب دمحنت اور کاظہوراوران کاآگے کائی ، جس پر انسان کو ناز ہے وہ کس طرح منظم بطرعنا) ان فرا لغ کامختاج ہے ایکن ابھی ایک رشتہ بڑے منا)

کانذکرہ باتی رہ گیا ہور موز کا کنات پر غور کرنے والے کے سلے ہما بیت دلجید بیا اور دلکش سے اس رسٹ تہ کی تعبیرا کی الفظ سے کی جاسکتی ہے" تربیت" جس کی دوسری تعبیر ہے تدریجی ارتقار اس کی تفسیر وتشریح کے لئے آپ ہر دیز کی صلاحیتوں پر فظر والے کھی خور فرائے کہ دہ صلاحتیں کس طرح بردئے کارا تی ہیں اور قدرت ان کو بردے کا دلانی مدد کرتی قدرت ان کو بردے کا دلانے میں کس طرح انسان کی مدد کرتی میں بورگ کی بھی کسب مگن نہیں ہوں گیا۔

بے شک بہ زمین جو ہمارے قدروں کے پنجے ہے انسانی مرور توں کا مدار ہے مار ہوتا ہے۔ بانسانی بقار کا مدار ہے مسرور توں کا نسان کی بقار کا مدار ہے اسی زمین کی کو کھوں سے برآ مدہوتا ہے۔ بانی کے سوت اور جشم کھی زمین کی آنتول کے ناسور میں جو حیات انسان کے لئے سرمایہ بقا ہیں۔ آسمان سے بارش برسی ، غلا بہیرا ہوا۔ باغ شاداب ہوئے بانوں کے درخت بھوں سے لدگئے۔ مگر کیا بارش برسیتے ہی ایسا ہوگیا کہ کھیت کے دامن غلا سے بھرگئے یا ورجہ بدرج بہت سے مرحلے بیش آ گے۔ کے دامن غلا سے بھرگئے یا ورجہ بدرج بہت سے مرحلے بیش آ سے۔

ان کے بعد الساہوا کہ دہ قان کے کھلیان ہیں غلّہ کے انبار کے عظام مے دفعتاً الیساہنیں موا بلکہ بہت سے مرحلے بیٹس آئے۔ یہ مرحلے درجہ بدرجہ بیش آئے۔ اورجہاں ضرورت سے کی زیادتی ہوئی ، ترتی کی دفتار رک کئی یا بالکل ختم ہوگئی اور تمام امیدوں بر پائی بھر گیا۔ پس مرح پزی ملاحیت کا اظہار پس مرح پزی ملاحیت کا اظہار اور اس میلاحیت کا اظہار اور بردرجہ براس کے مناسب اسباب فراہم کرنا اور اس کی نگرانی رکھنا کو وہ نینج فیز ہوسکیں باعث بریادی نہ ہوں۔ یہ ایک سامد ہے۔ یہ کو وہ نینج فیز ہوسکیں باعث بریادی نہ ہوں۔ یہ ایک سامد ہے۔ یہ انسان کی تدریخی ارتبال کی نگرانی اور اس کی تجانسان کی انگلیاں نہاس کو جھو تی ہیں نہ جھو سکتی ہیں۔

کیا کاشت تم دیکھتے ہوا پنے کمیتوں کوجن کی تم کاشت کرتے ہو۔
کیا کاشت تم کرتے ہو یا کاشت کر نیو الے دراصل ہم ہیں۔ اگر ہم
چاہیں تواس کو چورا چورا کر دیں ریچر تم حیران برلیشان کہتے بھر د
دہائے ہم برتا دان بڑگیا۔ بلکہ ہم تو محردم رہ گئے۔ اچھا بٹا وجس بانی
کوتم چیتے ہو، اس کو بادلوں سے تم ہرساتے ہو یا برسانے دائے ہم
ہیں۔ اگر ہم چاہیں اسکوکر ڈالیں کڑوا۔ سوتم شکر کیول نہیں کرتے ۔
ہیں۔ اگر ہم چاہیں اسکوکر ڈالیں کڑوا۔ سوتم شکر کیول نہیں کرتے ۔
ہیں۔ اگر ہم چاہیں اسکوکر ڈالیں کڑوا۔ سوتم شکر کیول نہیں کرتے ۔

دوسرے موقع پرارشادہے۔ کیاتم و کیمنے ہوکہ الٹرتعالے نے آسمان سے پانی برسایار مجھرزمین میں اس کے چشے دوال کردئے۔ مجراس پانی سے دنگ برنگ کھیتول کو لہزدیا۔ مجھران کے نشوونما کوٹر تی دی بھے تم دیکھے ہو کر پک کرنتیار میر تے ہیں اور کیتگی کارنگ ان میں نمایاں ہوجاتا ہے۔ (صورہ م<u>امع</u> زمرآبیت ۲۱

د کیموبالات بالدتمائے ہی ہے جودانوں کوجیرتا ہے۔ گھٹلیوں کو بھارٹ اسے را د ہی صلاحیتوں کو ہردے کارلاتا ہے۔) کرجاندار کو بے جان سے نمودار کرتا ہے۔ ادرجب جاندار اپنی افادیت ختم کردیتے ہیں توان کی زندگی موت سے بدل دیتا ہے۔ (کرارتھار کے راستہ میں رکا وسطی نہیں۔)

علی سے دار کرتا ہے۔ اس نے رات کو اس نے بنایا کہ پہنی سکون حاصل ہو۔ اس نے رات کو اس نے بنایا کہ پہنی سکون حاصل ہو۔ گردش آفتاب و ما ہتاب کا ایسا ڈھنگ رکھا کہ حساب کا معیار بن سکیں ۔ تاروں کی اس طرح صف بندی کی کہ برو کجر کی اندھ پول میں تم ان سے رسنمائی یا سکو۔ منہ زل مقصود کی سمیس معلوم کر سکو۔ اسی

میں تم ان سے رسنمائی پاسکو۔ منہ کی مقصود کی سمیس معلوم کرسکو۔ اسی فی سمیل معلوم کرسکو۔ اسی فی سمیس معلوم کرسکو۔ اسی فی سمیان سے ہا جیزی رومیندگی برا مدی ۔ صلاحیت نشود نما کے پہلے ظہور کے بعد جس پود ہے نے ہری مرک گرون نکالی اس میں دہ قوت ہیں۔ کی کہ اس میں سے اور ہے تلے گند ہے ہو ہے وانے برا مدکئے ۔ کھجود کے درفت ان کی کلبوں میں سے خوشے جنم لیتے ہیں۔ جو کھیلوں سے لد کر پنجے لوط صک آتے میں ۔ دران کے علاوہ کی انگوروں کے باغ ، الیسے ہی زیتون اور طرح میں مرد نے علاوہ کی انگوروں کے باغ ، الیسے ہی زیتون اور طرح میں مرد کے ورفت اور انار ہم شکل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل طرح کے ورفت اور انار ہم شکل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل مرح کے ورفت اور انار ہم شکل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل مرح کے ورفت اور انار ہم شکل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل مرح کے ورفت اور انار ہم شکل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل اور کچھ کی صور ٹیس برل ہوئی ۔ جب بھل

قابل ویدر (سوره میلالفعام آیت ۱۹ ۱۹۹۹ ایند آیت ۱۹ ۱۹۹۹ سوره میلیونس آیت ۵ د ۱ د این آیت ۲۹ رسوره میلا النحل آیت ۵۱ د ۱۱ این آیت ۲۹ سوره میلا طلا آیت ۵۳ رسوره سال المومون آیت ۱۸ د ۲۲ رسوره میلاالور آیت ۲۳ سوره میلا الفذال آیت ۵۳ رسوره میلاالسجده آیت ۲۵ رسوره میلاردم آیت ۲۸ د ۵۱ سوره میلالیس آیت ۲۸ د ۵۱ سوره میلالیس آیت ۲۸ سوره میلالیس آیت ۱۳ سوره میلاد الناد آیت ۱۳ سوره میلاد ۱۳ سوره میلاد الناد آیت ۱۳ سوره میلاد ۱۳ سوره ۱۳

تقديروتحديد اسى سلسله كى ايك كطى ده بمى مع جسے تقديروتحديد كبرسكة بس لعنى اسباب وذرائع كے سلسله ليں جو كھى سے وہ اليسے مخصوص اندازا درالسي حدبندي كے ساتھے جو درجات ارتقاركے عین مناسب اور نظام تربیت کے لئے باعثِ تقویت ہوتا ہے۔ بیتناسب اورتقدير وتحديد نرم وتونظام ارتقار معطل موجائے موا، یانی، گری ، سردنی ، روشنی اور اندصیری جو کچه کھی ہے دامن قدرت کسی کے لئے بھی تنگے ہیں ہے۔ کیا سمندروں ک ابروں ادرسيلاب كے طوفانوں كے لئے ماہرین سائنس نے ہمانے بنائے ہیں۔ ماہری موسمیات بارشوں کی آمد کی خبردے دیتے ہیں۔ لیکن ان بارشوں پرکوئی ابندی نہیں لگا سکتے ہیں کراتنے ایجے سے زیادہ باش نبوریصرف قدرت کی تقدیر و تحدیدادراسکی بمالیش و مربدی ہے کددہ ان تمام بے بناہ ، بے سگام ملکہ مرش طاقتوں کے لئے حدمقرد کرتی ہے۔ اوران کے قدم اس حد سے آئے ہیں بڑے صنے دینی ارشا در ہانی ہے۔

التدکے بیمال ہر حیز کا انداز مقرر سے۔ دسورہ ملادعد آیت ۸) ہم جنی چیز میں بھی بیدا کی ہیں ایک انداز کے ساتھ بیدا کی ہیں۔

وسوره يماه القرآيت ١٩٩١

اورکوئی شے ہیں جسے ہمارے باس ذخیرے موجود نہوں رئین ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔
دسورہ مطالہ الجرآیت ۲۱

دیموم نے آسمان سے ایک خاص انداز کے ساتھ پانی برسایا کھیں اور ہماس کھیں اور ہماس کھیں اور ہماس کھیں اور ہماس کھیرا سے زمین ہر کھی ہرائے کہ کھار دیالاب اور تجبیلیں مجردیں ) اور ہماس برسمی قادر میں ۔ کہ جس طرح برسایا تھا اسی طرح اسے لے جا نئیں ۔ (مثلاً تیز ہموائیس چلاکر خشک کرویں ۔ )

تیز ہموائیس چلاکر خشک کرویں ۔ )

(ش)

بقارا نفع اسى تربيت اور تدريجي ارتقاكا تقاصاب كه نفع بخش چيزكوباتى دكها جائي اورجوچيز نفع سے خالی بوكر نفع بخش كے داه بين ركا وط بينے والی بواس كو بٹا دياجائے ـ كارپروازان قدرت اسى عمل كوجارى د كھيے بين تاكہ تدريجي ترتی كى شاہ راہ ركاوٹوں سے محفوظ د سے۔

سوره مرارعدی آیت اکا مفہون مطالعہ کی نے۔
"الٹرتعائے نے آسمان سے پانی برسایا توندی نالوں میں جس قدرسمائی تھی اس کے مطابق وہ بہ نکلے ۔ پانی کے ساتھ مہت ساکوٹرا کرکے برایا تھا۔ یہ پانی کی مطلح پر جھاگ بن کر اوبرا تھا کی اعقا بسیلاب اس انجرے ہوئے جھاگ کوبہاکر لے گیا۔ نکہ اہم ایانی بنجے رہ گیا۔ اسی طرح جب زلیور یا اور کسی طرح کا سامان بنانے کے لئے دیختلف فسم کی دھاتیں آگ میں تیا تے ہیں۔ ) تواس میں بھی الیساہی جھاگ انھتا ہے۔

الترتعالے مثال دنفع بخش ادر غیر مفید) کی مثال می التر تعالی کی مثال می مثال می التر تعالی کی مثال می طرح بیان کرتا ہے جھاگ دائیگال جاتا ہے دکیونکہ اس میں نفع نہیں مثالہ اور وہ سلسلہ ارتفار میں رکاد ط بن سکتا تھا۔) اور جوانسانوں کے لئے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باتی رہ جاتا ہے۔

فیفانِ قدرت کی پیجلکیاں جوصفیاتِ بالامیں بیش کی گئیں۔
جن کا پر تواگر نہ ہو توانسان کا کسب وجود میں ہی نہیں آسکٹا اوراس کی
مینت سود منرنہیں ہوسکتی بیسب وہ ہیں جوانسان کے وجود سے ہا ہر
ہیں ۔ لیکن خود وجود انسانی میں کتنی قوتیں ہیں جو قدرت کا انمول اور بے
مثال فیفان ہیں جواگر نہ ہوں توانسان توخس وخاشاک سے بھی زیادہ بیکار
ہیں اس کی گنجائش نہیں تکا لی جاسکتی ۔ ٹی تر اننا طویل ہے کہ ان صفحات
میں اس کی گنجائش نہیں تکا لی جاسکتی ۔ ٹی تھری کہ اگر انسان کے ہاتھ ، پاول
میں اس کی گنجائش نہیں تکا لی جاسکتی ۔ ٹی تھری کہ اگر انسان کے ہاتھ ، پاول
میں اس کی گنجائش نہیں تکا لی جاسکتی ۔ ٹی تصدید وجود میں آسکتا ہے۔
میں اس کی گنجائش نہیں تکا لی جاسکتی ۔ ٹی تصدید وجود میں آسکتا ہے۔
میں سائنس کو اسٹے دماغوں پر ناز ہے ۔ ٹی ترکیا وہ اس
ما ہرین سائنس کو اسٹے دماغوں پر ناز ہے ۔ ٹی ترکیا وہ اس

04

النرتعالے نے تھیں شکم مادر سے اس حالت میں ہرآ مد كياتفاركتميس كسى بات كاعلم بيس تفاريداس كاففل واحسان بيركه اس نے تمیں وہ قوتیں عطافر مادیں جن کے ذریعہ تمکوعلم حاصل ہوسکے اس نے تھیں کان بختے ، آ تھیں عطافہ مائیں جن کے ذرایعہ محسوسات کامشاہرہ موتاہے اور دل و دماغ کے لئے سامان غوروفکر فراہم موتا ہے۔ دل و ماغ ان مشاہدات ہی کی شکنوں میں عور دفکر ک بجلی دوراکر کائینات کے سرب تدراز معلوم کرتے ہیں جن سے سانیسی ایجادات کاسلسلہ جاری ہوتا کے۔ (سورہ سال النحل آیت ۸۷) بلاست بدوی ذات واحد سے حس نے تمہارے لئے سمع و بقراور دلول كوبنايا ا وران كونشوونماعطا فرمايا ـ دسوره عهدالملك تيته بان كافی طویل ہوگیا۔ مگرالٹر تعالے کے انعامات كى كنتى پوری نہیں ہونی ۔ اور واقعہ یہ ہے وہ گنتی پوری ہوہی نہیں سکتی۔ جيساكه ارشادرياني بيرياكرتم شماركرنا جابو التدرّجالي كي نعمتون كا تومكن فهيس سع كمان كى كنتى يورى كرسكور دسوره موارابرم ميته فيصنان قدرت اورتم شماركس طرح كرسكتة بوتم ايك بوادر يمركي فیضان سے قیص پانے والے بیشمار کا کینات کے ذره ذره كوجوصلاحيت عطابهوني بصده اين ترقي كے سرقدم بررب ذوالجلال سے درخواست كرتى بىے كراس كو الكے

قدم کی طاقت عطاہو عدم کی ظلمت ختم ہور دجودکی روشنی جمعنکے جفرت حق جل مجدہ سورہ رحمان کی آیت مصل میں اسی حقیقت کوظاہر فرما ۔ تے ہیں۔ارشاد <u>سے</u>۔

"اس سرافدائے ما تکتے رہے ہیں دہ سب جو آسمان وزمین میں ہیں" يه شان سے سائلين كى عطاكر نے والے كا حال بيسے۔ "برلحداس كى شاك نرالى بى " (سوره مده مده ريمان آيت ٢٩) اب تم ذرّوں کو گنو۔ ذرّوں کی مانگوں کو گنوران مانگوں پرعطام ربانی کے ستاروں کوشمار کرور دومسری طرف اپنی محنت اکسب اجتروجہد ادراس سى دكوشش كوس برتهي نازب وسيم حقيقت بي كي كوث سے دیکھوراگر تمماری قطرت انصاف سے محروم نہیں ہوئی ہے توکیا اك لمحرك لئے بى شك وسٹر كرسكتے ہوك محنت الترتعالي كانضل واحسان محاص محنت الترتعاك كافعنل واكرام اورجس كوآب ابئ دولت كيتة بين وه حفرت دبالعالمين

ذوا لجلال والاحسان كافضل والعام-

حفرات علمار قرآن حکیم کے بہت سے معیزے بیان فرمایا۔ كرية مي معنون زير تحرير كے لحاظ سے قرآن مكيم كاايك معيزه يہ ب كر بر" اورنيكى كى توليف كرتے بوئے ايمان بالتداور ايمان باليوم الآفر جيسے بنيادى عقائد كے بحدسلسله عمل مين موضوع كوسب مقدم ركهاوه مال مجوب كافرى كرناب عبس كاتعلق اقتصاديات سي

عقابكر تيميروين كى خشت الالهي تواقتها ويات تيم ونياكا سنگ بنياد عقائد بنده كارت ترب العالمين سعجو رشي وي سنگ انتها و يات بندگان رب العالمين كواليس مي شيروث كري تي مالح اقتصاديات بندگان رب العالمين كواليس مي شيروث كري تي بين اوراس فدمت كاموقع و يت بين جس كوطرلقت كالب لها ب

# القسيم دولت

کلام البی نے دولت کوالندنعالیٰ کا فضل وافعام قرار دیا کہ الک حقیقی الند تعالیٰ عزاسم نے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مالک حقیقی کی امانت ہے۔ فارسی شاعر نے اسی عقیدہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سے درحقیقت مالک ہر شے خداست۔ درحقیقت مالک ہر شے خداست۔ این ا مانت چندروزہ نزد ماست۔ اس امانت میں حق تھون دیا گیا ہے۔ یہ انسانی ملکیت کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیئے ۔ حقیقت ہے۔ گرتھرف مالک کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیئے ۔ جائز تھرف دی ہوگا جور صنام مالک کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وریز خیانت جائز تھرف دی ہوگا جور صنام مالک کے مطابق ہوگا۔ وریز خیانت اور تنظی ہوگا۔

جاسُزونا جائيزك تفعيلات بهت طويل بيران ك\_لئ

مستقل تصانیف در کارس اس مختفر تحریری ان تفعیلات کے بنیادی اصول بیان کئے جار سے میں جن کو بنیادی نکاسے کہا سب سے بیلا بنیادی اصول بیر سے کرتقسیم دولت فرض سے۔اوراکتناز رجوٹر کررکھنا) حرام ۔ارشادر آنی ہے۔ (الف) وه جوخرج كرية بي دن اور رات يوست بيره اور اعلانيه توال کے لئے ان کے رہ کے بیال اجرعظیم سے۔ اور انہیں ذکوئی خوف ہوگانہ عم ۔ (سورہ ملے بقرہ آیت ۲۷۲) (ب) ده جور خور کرر کھتے ہیں ہونا در جاندی نہیں ضرح کرتے اس كوراه خدامي ان كوخوشخبرى سنادو در دناك عذاب كى اس روز كم اس سونے چاندی کو نارجہتم س تیا یاجائے گاا دراس مے داغاجائے گا۔ان کی پیشانیوں کو،ان کی کروٹوں اور کروں کو اور کہا جائے گاہے وه جوتم جوز حود كرر كماكرت تع اين لئ يس يحقواس كوس كو تم\_فے اینے لئے جوار حوار کرر کھا تھا۔ دسورہ مد توب آیت ۱۲۸۰۰ ليكن بلامقصد شب وروز دولت كي تسيم بحى اسراف مع ـ اس كوست كربيس كها جاسكتا بكه فرن في المقصد الله تعالى كففل و احسان کی تومین ہے۔ایسے بے محل مرف کر \_\_\_نے وا\_لے کو (سوره ما بني امراسل آيت ٢٧) اخوان الشياطين كماكيابي مرتقسم بأمقصد مرائے سب سے پہلے غور کر نام و گاکہ خود دولت کامعرف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونت مند بناتا ہے تواس کی مکمت

کیابوتی ہے۔ اور دولت مند بننوا لے کامقصدا وراس کافرض کیا
ہے۔ اور تقسیم دولت کامقصد کیا ہونا چاہیئے۔ ذیل کے عنوانات ملاحظ فرمایے۔ امید ہے کہ ان کے جوابات سے آب محظوظ ہونے۔
وولت کامقصد معیشت لیعنی زندگی گذار نے کاسامان اور کار برآری۔ دسورہ معالاعات آیت ۱۹ دسورہ متا زخون آیت ۲۳)
وولت مند بنانے ابتلار واستحال لیعنی یہ کہ جب انسان اپنے ہرے ولت مند بنانے ابتلار واستحال لیعنی یہ کہ جب انسان اپنے ہرے کا مقصد میں مشاواب باغات، عالیت ان فیکٹریاں ،عظیم الشان کارخانے دیکھے تواس کے منمیر کااحساس و اعتران یہ ہو۔

برالله تعالی کاففل دا حسان ہے۔ براس کا لطف وکرم ہے کہ اسی نے مجھے اس احسان سے نواز ارمیری ابنی طاقت کے نہیں ہے ندمیری تدبیر کارآ مد، ندمیری قوت عمل نتیجہ بخش ہو کچھے سے الله تعالی کی عطامہ ہے۔

یا قارون کی طرح پرتھیے \_\_\_ بیچوکھے ہے میری فنی دہارت کانتیجہ ہے۔کسی کاکیااحسان ہ

(فلاصداً بات ۳۳ - ۱۳۷ میروده ۱۵ کیمنا و ایت ، و ۱۸ مورده ۱۵ قصص کے حضرت سلیمان علیدال ام کے سامنے جب ملکہ بلقیس کے ہدایا بیش ہوئے تواپ نے فرمایا "جو کچھالٹر تعالی نے مجھ کوعطافر مایا میں ہدایا بیش ہوئے تواپ نے فرمایا "جو کچھالٹر تعالی نے مجھ کوعطافر مایا میں ہے۔ ہوتہ ہمارے پاس ہے۔ ہوتہ ہمارے پاس ہے۔ (سورہ من النمل آیت ۳۷)

نیکن یہ ہر جوحضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے ؟ توحفرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے درب کا فضل واحسان ہے اور اس لئے ہے کہ وہ میرا امتحان کے کہیں اس کے فضل و العام کا اعترات کرتے ہوئے اس کا شکراداکر تا ہوں۔ یا چشم الفاف کو مبند کرے اس کے فضل و احسان کا انکار کر تا ہوں اور کا فرونا سپاس بنتا ہوں۔

دولت مند کافرش العث قارون میم کهاگیاتهایس الم حمالی آمالی فرخ مراحد مان کاسیم

اسی طرح تم بجی احسان کرد۔ (سورہ مین قصص آبت،)
(دب) الله تعالیٰ کاارشادہ دوان کو دخرور تمندول) کواللہ
کے اس مال میں سے جوالٹ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ (سورہ الاور آبت)
کے اس مال میں سے جوالٹ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ (سورہ الاور آبت)
کرم احسان مندی اور شکرگذاری فضا جلوہ گر ہو۔ دولت مند
رب ذوالجلال کاشکرگذار ہوا ور خلق خدا پر احسان کرے فلق خدا بر احسان کرے دل میں
جب اس کے لطمت وکرم سے فیضیا ب ہوگی تواس کے دل میں
جب اس کے لطمت وکرم سے فیضیا ب ہوگی تواس کے دل میں
جب اس کے لطمت وکرم سے فیضیا ب ہوگی تواس کے دل میں
جب اور خیروا ہی کا جز بہ پیدا ہوگا۔ اس طرح انسانی اخوت کی چادد
جیلے گی اور گلٹ ن انسا نیت ہار آ ور ہوگا۔

اسلام برمرر گوارانهی کرتاکه دولت جس کے معنی ہیں۔ "لین دین" اس کی گردش چندا فراد میں منحصا ور محصور موکررہ جائے۔

تقسيردولت كامقصد (العن) تزكيه باطن ليني بخل مرص طبع اخودغرض، دب مال جیسی ذلیل خصاتوں سے دل كوياك كريارا تحضرت صلى الشرعليه وسلم كے لئے الترتعانى كارشا د ہوا تھا۔ راے رسول ) ان لوگوں کے مال سے صدقہ لوکہ ان کورنجل دغیرہ کی بری خصلتوں سے پاکے کرو اوران کا تزکیہ کرو (لعنی ان کو مدهاو ادران کی تربیت کرو که بمدردی خلق خدا ، سخاوت ، میریسیمی اورامداد باہمی جیسے اخلاق کے دہ عادی موجائیں اور یہ باتیں ا کی طبیعت ثانید بن جائیں ) ان میں جذبہ ایثار جلوه گر ہو کہ وہ دوسرول كى فرورت كومقدم ركيس بيسي حضرات الصار كمتعلق ارشا و ربانى بسے كدده معزات مهاجرين كو كيف سے مقدم ركھتے ہي اگرچہ خودان کوسخت منرورت اور حاجت ہوتی ہے اور وہ خروست مند بوتے ہیں۔ (سورہ ۹ ۵ دشرآیت ۹) (س) خرور تمندول کی امداد (ت) توی، می اور ملکی منرورتوں کو بوراکرنا \_ تقسیم دولت کے مقصد بریکث كرية بوئ التدتعانى كايدارشادسا مندر بهناجا بيئي كأس ان سيدر بهادسته كذارون سے اكسى رزق كى خوام شى بىس كھتا يە بىجا بتا بول كەدە مجھے كھانا كملاياكرس وه دات برحق جوالترب وه خودرزاق بر ببت مضبوط طاقت ركف والا درسية الارياسة المعنى العالم ومتاح تمي مور دالله محتاج نهيس و والعار 

دولت کے مقصد برروشنی ڈال رہی ہے۔اس آبیت میں اصحاب دولت کو خطاب مبور باسیے مضمون یہ ہے۔ د کیمو، دیکیمورتم بی کو، خاص تم بی کو دعوت دی جار ہی ہے۔ كراه فدام فرح كرد عيرتم من سع كيدوه مي جو زخرج نهي كري الالكرتے سى يادر كھوجو كل كرياسے وہ خداسية سي تودا يے آب سے بخل کر تابیع التد تعالی کو کوئی ضرورت مہیں وہ نے شازید ربيه تعليمي العميري الترقياتي اور دفاعي ضرورتمي خودتمهاري ضرورتين جن كى بنار براگر تم این حیثیت می دولت منداور مستعنی بھی سوتب کھی ) ضردرت مندم در زاس حقیقت کوسمجھوا در لیورے حوصلہ سے خری کرد) اور اگرخری مے مند مواری تے مور تولیتین رکھو تباہی اور بربادی تمہارا استفار کررہی ہے۔ گمربر با دتم ہو کے خدا دندعا لم کی ذاست ئے نیاز ہے۔اسے کبھی زوال نہیں۔تم فنام وجاؤگے ) توالٹ د تعالیے كسى دوسرى قوم كوئمها رابدل كردے كاروه تم جيسے ہيں ہول كے۔ موره یکی آبت ۲۸) تشريح اس كى تشريح يه بع كه غريبون كابيط كجردينا، فرورتمندون ی صرورتیں بوری کرنا، ہماری تمار داری، بتیم کی پرورش -اگرجیہ بابرکت کا رخیرہیں۔ گران سے ملت کی تمام ضرور تیں بوری نہیں ہوئیں۔ امت اسلامیدجس کافرض منصبی به بسید کردی وحدا قسسک علم داربن کر بوری دنیا کومشایده کرائے کمی بلندر بتا بست ده مفاوب نهیں بوتا۔ اور ده دستوراساسی اور کانسٹی ٹیوشن یا مینوفیسٹو

جس كو كلمة الت اور قانون فدادندى كمناجا بيني صرف اسى كوحق حاصل سے کہ وہ بلندو بالارہے۔ (سورہ مو توبہیت ،۱۲) وه اینے نصب العین میں کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک روحانی عظمت واحترام، اخلاقی برتری اور شرلفانه اقتدار کے ساتھ مادی ترقیا میں بھی اس کاف دم سب سے تے نہو اور اتنا آکے کہ دوسرے قدم دہاں كى بهو يحقة بهو يحقة تحمك جائيس جناني ارشادف اوندى بيا-"حریفوں کے مقابلہ سے لئے اپنی طاقت، لینی الساتمام فوجی، وفاعى اورجارجانه سامان تبارر كهوس سے ال كوم عوب اور سيب زده كرية رموجوده حرليث ومقابل بيس مان كے علاوہ وہ تھى موب رسي جن كمتعلق مستقبل مين خطره بيش آفے والامور اوراس برجو کچے خرج کرو گے اس کا پورا پورا اجراللّٰدے بیاں تم کو دیاجائے گا۔ دسوره مشدالانفال آبيت -۲۱

اس آیت کا مشاریہ ہے کہ صرف دفائی نہیں بلکہ جار حار الالی طاقت کھی اتنی مضبوط اور مشکم مہوکہ سرد حبنگ میں دوسری قومیں ہیبت ندہ سب اس درجہ طاقت فراہم کرنے کے لئے کتنی دولت کی صرورت ہے۔ تقییم دولت کا ایک اہم قصد یہ ہے کہ اس ضورت کولوراکیا جائے خواہ اس کے لئے کتنی ہی قربانی کرنی بڑے۔

اس صرورت سے بہت کی جائے۔ تواگر جہ آپ کی تجوراں سنہری سکول سے بھری ہوئی ہیں گر آب ا بہنے ہا تھوں ملست کو تباہ کر سنہری سکول سے بھری ہوئی ہیں گر آب ا بہنے ہا تھوں ملست کو تباہ کر رہیں ۔ ملت تباہ ہوگی تو نقینا آپ بھی تباہ وہر بادا ور ذلیل وجوارم ویکے۔

السُّدِتِعا\_لے کاارشادیے۔

راہ خدایں خرج کردِ اورخود اپنے ہاتھوں اپنے آئے۔ ہلاکت میں ناڈ الور اورلوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرور

القسيم دولت كيسكس

(۱) میلی تسم "فرلیفته من الله" یعنی وه تقسیم جوالتری طون مصفر فرادی گئی ہے اس کی تعین وتشخیص میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے حکومت اس کا مطالبہ نہ کر ہے یابالفرض حکومت معاف کر دے تب بھی صاحب ایمان اس سے سبکدوش نہیں ہوتا۔ یہ فرلیفہ ذکوہ ہے اور اس سے ملحق واجبات مثلاً صدقہ فطریا عشر جس کوز کو الارض کہا جاتا ہے ) یہ صاحب نصاب پر سرسال اس طرح کوز کو الارض کہا جاتا ہے ) یہ صاحب نصاب پر سرسال اس طرح حصد اس کی ملک سے نکل کر ضرورت مندستی کا حق بن جاتا ہے ۔ یہ حصد اس کی ملک سے نکل کر ضرورت مندستی کا حق بن جاتا ہے ۔ یہ حصد اس کی نہیں ر مہتا ۔ وہ اگر اس میں تعرف کرتا ہے تو دو مرے کے حصد اس کا نہیں ر مہتا ۔ وہ اگر اس میں تعرف کرتا ہے تو دو مرے کے حق میں تعرف کرتا ہے ۔ اور اس کی آمیز ش سے اپنے پور سے سرما یہ حق میں تعرف کرتا ہے ۔ اور اس کی آمیز ش سے اپنے پور سے سرما یہ کونایاک کرلیتا ہے ۔

اس کام صرف بھی متعین ہے کہ صرف ضرورت مندمسلمانوں کو بدر قم دی جاسکتی ہے۔ حکومت یا ملت کے دومرے کاموں میں

خریج نہیں کی جاسکتی۔

المرا) ووسری قسم وہ ہے جس کو فراغیۃ من التہ نہیں فرمایا گیا۔

بلکہ اس کو قرض حسن یا احسان یا افعاق فی سبیل التہ ہے۔

یمن جا نب التہ دمقررا در محدود نہیں ہے۔ اس کا تعلق کمی اور تومی ۔

ضرور تول سے ہے۔ اس کی کوئی حد کھی مقرر نہیں ہے۔ اس کی حدمقرر کرناان کا فرض ہے جوامت کے اوئی الامیوں۔ دار باب حل دعقل ادر اصحاب اقت دار ک

اس سلسدی ایک طوف ارشا در بانی به ہے۔ السّر نے خریدلیں ایمان والول سے ان کی جانیں اور ان کے مال دوعدہ بہے کہ ان کو جنّت سلے گی۔

(سورہ مقد توبہ آیت ۱۱۱)

دوسری جانب یہ ہے۔ آب سے پھے ہیں کہ کیا ضرب کریں۔ آب فرما دیجئے جوزائرمور (سیسالبقرہ آبت ۱۹۹)

> الشرك لئے فرض یا فوی قرض یا فرصہ جنگ

حکومتیں دفاعی فرور توں یا ترقیاتی منصوبوں کے لئے قرض لیتی ہیں کیا عجب ہے قرض کی اصطلاح اکفوں نے قرآن کیم سے سیھی ہو۔ اگرچہ اس اصطلاح برجس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ دہ منشار قرآئی کے سراسر خلاف ہے کیونکہ وہ قرض کے مقصد اور منشار
کومسخ کردیتا ہے جقیقت یہ ہے ، قرآن پاک جس کوقرض کہتا ہے ،
اس کا افریہ توم سکتا ہے کہ دولت مند کی ایم کی ہوئی سطح لیست
ہوجائے اور وہ مساوی سطح بر آجائے کیوں کہ اس قرض بیں تھی
پوری دولت کا بھی مطالبہ ہوجا تا ہے کہ جو کچھ افر دو ہے اس کوفری کھوالد

(سوره مل البقره آيت ١١٩)

لیکن یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ غرب بگر فرجائے اور پس ماندہ طبقہ بست سے بست ترموجائے۔ امیری اور غربی بیں اگر پہلے فاصلہ دس گر تھا تووہ اس سے کہیں زیادہ ہوجائے کیونکہ حکومت کا قرض سودسے فالی نہیں ہوتا سود مختلف فیکس لگا کر عوام سے وصول کیاجا تا ہے۔ اور قرض دینے والے کو اواکیا جاتا ہے ۔ غرب جوٹیکس اواکر تا ہے اس کے عوض میں اسے کچھ نہیں ملتا لیکن وولت اندے طیکس می تانی اس سود سے ہوجاتی ہے جواسے دی تے ہوئے رویے کی منافع بھے سالم وابس ہوتی ہے دولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ، بیر ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وولت صرف محفوظ ہی نہیں رہتی ،

بیکن دین کامل جس کوقرض کہتا ہے ادرجس کاوہ بار بارمطالبہ کرتا ہے اس کا کوئی منافع قرض دینے والے کونہیں ملتا اس کے متعلق منافع کا وعدہ سے کہ کم از کم دس گنا، سات سوگنا، بلکہ اس سے بھی زائد دیا جائے گا، مگرونیا بین بہیں آخریت میں السّد تعالمے کے خزانہ عامرہ سے دیا جائے گا، مگرونیا بین ہمیں آخریت میں السّد تعالمے کے خزانہ عامرہ احساس فرض اور لتت بهيئت اجتماعى كانام ب اس كاوجودافراد جذبات بي افقلاب كي شكل بين بوتاب يس فرائين للت بعى افراد كفرائين بوتاب يس فرائين للت بعى افراد كفرائين بوت بي والكن بوقوم وللت يا حكومت كفرائين قرائين والكن والكن والكن الكن الكن كافرائين ك لئ مسلما ول كافراد كومخاطب فرما ياكياب وفي كرجها وجيسا جتماعى فرض ك لئ بحى فطاب افرادي كوس كاهر على كافرائين مَنْ فَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَا لَكُولُولُكُمْ اللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لللّهُ مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا مَا لَهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا لَهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا مِنْ فَاللّهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مُنْ فَاللّهُ مَا مُنْ فَالْمُ مُنْ مُنْ فَاللّهُ مُنْ فَاللّهُ مَا مُنْ فَاللّهُ مَا مُنْ فَا مُنْ فَاللّهُ مَا

اس اسلوب کافائرہ یہ ہے کہ خود افراد میں احساس بیدا ہو۔
قانون ایک جرم ہاہے۔ اس کے سامنے لوگوں کی گرد نیں جھک جاتی
ہیں، گردل نہیں جھکتے۔ ان کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ قانون کا
تقامنہ کچے اور ہوتا ہے اور دلول کا جذبہ کچے اور بلکہ اکثر و بیشتر مخالف نہیں کرتا۔
دین کا بل اس کولیٹ نہیں کرتا۔

 L= =

اسلامی جہادی ہے۔ اور اس جہاد کے لئے دشمن کو مار نے کے بیاد کے اینے دشمن کو مار نے کے بیاد کے اینے دشمن کو مار نے کے بیاد کے بیاد کے اینے دشمن کو مار نا صروری ہوتا ہے آنحفرت صلی الت رعلیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المرسادی الله وه میدس نے اپنے نفس سے جہاد کیا ہو۔
مہاجروہ ہے جوان سب با توں کو جپوٹر دے جوت و
صدافت کے خلاف ہیں۔ (بخاری شریف) وہ ایک وقتی فعل
جہاد نی سبیل اللہ کی روح دشمن کو مار نا مہیں کوہ ایک وقتی فعل
ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ خود اپنے آپ کو قربان کرنا ہے ہی ہے
اسکی روح لیعنی ۔ ایتار ۔ قربانی ۔ سراسر قربانی ۔
اسکی روح لیعنی ۔ ایتار ۔ قربانی ۔ سراسر قربانی ۔
قریفیت من اللہ کی دوسری قسم یا جب ایک مسلمان اس دار فائی سے
فرلفیت من اللہ کی دوسری قسم یا جب ایک مسلمان اس دار فائی سے
فرلفیت من اللہ کی دوسری قسم یا آتا ہے کہ چار و ناچار اپنے تمام قبوطاً
سے دست ہر دار موتو وہ ملکیت جس کی حقیقت عاربیت اور امانت سے دست ہر دار موتو وہ ملکیت جس کی حقیقت عاربیت اور امانت سے دست ہر دار موتو وہ ملکیت جس کی حقیقت عاربیت اور امانت سے کی گریمی

ے دست بردار موتو وہ ملکیت جس کی حقیقت عاریت اور امانٹ میں اس کا چولہ خود بخو دا ترجا آ ہے۔ زندگی میں اس کو برایت کی گئی تھی کدہ دولت تقسیم کرے اور اخلائی کمال تبدیدا کرے۔ گراب برات کرے نے کاموقع نہیں رہا ہے ہوں کہ اس کی ملکیت ختم ہو جکی ہے۔ اس مال براہ راست خواکی ملک میں ہے۔ اس نے اس کے لئے ایک قانون مال براہ راست خواکی ملک میں ہے۔ اس نے اس کے لئے ایک قانون بنادیا ہے، لیفی قانون وراشت راب یہ مال اس قانون کے بموجب بنادیا ہے، لیفی قانون کے بموجب نادیا ہے، لیفی قانون کے بموجب نادیا ہے۔ گئے۔ اور کسی کوئی نہیں ہوگا کہ اس میں رخندا نداز ہوسکے۔ تقسیم کیا جائے گئے۔ اور کسی کوئی نہیں ہوگا کہ اس میں رخندا نداز ہوسکے۔ اس سے اسلامیں ارشادر بانی ہے ہو الٹ دادر اس کے اس سے اسلامیں ارشادر بانی ہے ہو الٹ دادر اس کے اس سے اسلامیں ارشادر بانی ہے۔ جو الٹ دادر اس کے

بے شک دہ ادارے جو اوام کی فروریات کے ذرمہ دار ہوتے ہیں جن کاتعلق بسااوقات کومت سے بھی ہو تاہے، جیسے صحت عامہ یاز مانہ تحط میں فاقہ زدہ غربوں یاز مانہ جنگ میں نوٹمیوں کی امداد کے ادارے یا اسی طرح کے نیم سرکاری یا غربرکاری اوار کی ادار کے ادارے ان کو بھی یہ مجبوب مال دیا جاسکتا ہے۔ ان کو بھی یہ مجبوب مال دیا جاسکتا ہے۔ میشوایان مذہب یاان کی اولاد کی خدمت بھی اس مال سے جاسکتا ہے۔ میشوایان مذہب یاان کی اولاد کی خدمت بھی اس مال سے استحقاق دہ فرور تیں ہول گی جن کی ذمہ داری ان ادار دی ۔ نے لی استحقاق دہ فرور تیں ہول گی جن کی ذمہ داری ان ادار دی ۔ نے لی خاندان ، نامی بیشواکا، بلکہ مزورت مندوں کا نام لیا گیا ہے نہ کسی خاندان ، نامی بیشواکا، بلکہ مزورت مندوں کا نام لیا گیا ہے نہ کسی خاندان ، نامی بیشواکا، بلکہ مزورت مندوں کا نام لیا ہے کہ مدد دکرنے خاندان ، نامی بیشواکا، بلکہ مزورت مندوں کا نام لیا ہے کہ مدد دکرنے

ادرداه خدام فري كرين كامقعدسى فاندان كسى فبقه باكسى اداره ك الدانهي بلكه الفرادى اوراجتماعى خرورتون كوليوراكرنا الفاق في بيل المتر اورقرض فى سبيل الشركامقصد بيے۔ قرنش بن سے اسلام کا آغاز مہوا ، ان کی اکثر میت نے اگر جہ شروع میں آنے فرت ملی اللہ وسلم کی شدید ترین مخالفت کی۔ مگر انھیں میں وہ بھی تھے جن کو قرآن مکیم نے انسابقون الا دلون (سب مے پیلے سبقت کرنے دالے) فرمایا ہے۔ تاریخی عظمت جوان کولورے مرب میں ماصل تھی جس کی وجه سے پورا عرب گویاان کاحلقہ بگوش تھا۔ اس کی بناپر ری توفر ما یا گیا كه خد فت قراش كاحق بے ـ مگرسلمانوں كے مال كاكوئى حصر ان كے التے مقرر میں فرمایا گیا۔ بلکواس کے بریکس خودایک دمہ داری قریش اپنےاوپر لئے ہوئے تھے۔ کہ ج کے موقع پرتمام مج کرنے والوں کے كهانے پینے اوران کے لباس كا انتظام وہ خود آپنے مال سے كياكرتے عقے۔اس کواسلام یں باتی رکھاگیا۔سٹ میس مکہ فتح ہوار سامین انتظام في مسلمانول مع معلق مواية تخفرت صلى التدعليدوسلم في حفرت ابو بمرصديق رصى الترعذ كواف رجع بناكر بميجا توجهاج كى مهمانى كا انتظام بھی ال کے سیرو فرمایا۔ (البدایہ والنہایہ دغیرہ) محددسول الشرصلى التدعليه وسلم مركز بدابيت بالى اسلام جن کے متعلق ارشادر بانی ہے کہ سلمانوں کوخود اپنی جان سے زیادہ نی سے تعلق رکھنا ضور ری ہے، سیج تھا۔ اگرسلمانوں کے تمام مدقات

ان کے لئے یاان کی اولاد کے لئے مخصوص کردئے جاتے۔ گراس کے بریکس یہ کیا گیا کہ صدقہ ندھ و محدرسول الدصلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آل محدادر آل محمد کے علاوہ آل ہاشم اور وہ سب جو آل ہاشم کے کسی دقت علام رہے تھے اور اب آزاد کردے گئے تھے ، ان سب کے لئے صدقہ حرام قرار دیا گیا۔

محمدرسول الشرصلى الشرعليدوسم كے معصوم نواسه فيصدة مك ذخيره ميں سے الحقاكراكي جيمو ہاره منھ ميں وال ليار تو آنحفر سے ملی الشرعلیہ وسلم نے ناپاک چيز کی طرح اس کو عزمز برج کے منھ سے نکال دیاا ور فرمایا اخ اخ رتم نہیں جانبے ہو، ہم مدة نہیں کھا اگرتے۔ (صحاح)

به ایک رخ سے اب دوسرار خ ملاحظ فرمایتے جواس سے
مین زیادہ عجیب ہے۔ اس بنا پر کہ قرآن حکیم میں فرمادیا گیا ہے کہ
مسلمانوں کا تعلق نبی سے اتنا زیادہ ہے کہ خودا بنی جانوں سے وہ
تعلق نہیں۔

آئے فرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ جومسلمان مرکہ جھوٹہ ہے دہ اس کے دار توں کا ہے۔ محمدیا آل محمدیکا اس میں کوئی حقہ نہیں۔ اور جومسلمان مرکہ مذہبعوٹہ ہے اور اس کے ذمہ قرض مواس کا قرض اور اس کے بتیم بچوں کی بیر درش محمدر سول السلام مسلمان کا تعلق مسلمان کا تعلق مسلمان کا تعلق بنی ہے۔ اس مسلمان کا تعلق بنی ہے۔ اس مسلمان کا تعلق بنی ہے۔ اس کا خود اپنی جان سے نہیں تھا دہاں ہے۔ بنی ہے اس مسلمان کا تعلق بنی ہے۔ اس کا خود اپنی جان سے نہیں تھا دہاں گھڑی

یعنی نه صرف غریب مرنے والے کے بچول کا تکفل آپ نے فرمایا بلکہ اس کے قرض بھی اپنے ذہتے لے لئے۔ (یہ سے دہ بات جسی فرکی ایسے درج کورد ہونی چا سے کیونکہ یدان کے مزاج کے یہ ٹین حیات کا حکم تھا۔ وفات کے بعدیہ حکم ہواکہ جو کھے مرکہ بعد یہ حدم آپ کے وارثول کا بہیں مابلکہ تمام مسلمانوں کے لئے مدقہ

بث \_ أنحضرت صلى الشرعليه وسلم في ازواج مطارت ك لفقه كاانتظام ضرورى قرار دياء عام سلمانول كى بيولول كايه حكم نهيس موتاكم شوم كي وفأت كابدان كويم ولفقه ملتاريب كيونكا نكوشوم كاتركماتا ہے،نیزاکوق ہوتا ہے۔کدوکسی مے نکاح کراس پیشوبرا سکے خرج کا ذمہ دار ہوگار مگر تحفرت صلی الشرعليه وسلم کے از داج کو يدموقع حاصل نہیں تھاکیونکہ آب کا ترکہ وقف تھارا ورایب کی بولوں کے لئے کسی اور شخص سے نکاخ کراینا حرام قرار دیدیا گیا تھا گویا دہ تمام عمورت میں رہیں اور زمانہ عدرت کا خرج متو تی شوہر کے ترکہ سے دیا جاتا ہے۔ بهرحال جوصد قدفر ليفة من التربع يعنى زكوة صدقه فطراس كي محق مرف نقرارا ور مزورت مندس ربشر طيك وه ساوات منهول اورصدق وينغواك سے السارٹ تدند کھتے ہول کہ ان کا نفقہ صدقه د پینے دالے پر وا جب ہے۔ مثلاً مال پایپ ادلاد یا بیوی ۔ ان كوصدقة بي وياجائے گار بلكان كاخري اس يرايسي واجب

موگابیساکنوداس پراسافری داجب بهوتا ہے۔
البتداس درجہ کی قرابت شہو۔ مثلاً چیا، نانا، ماموں، بھائی،
بہن جیسار سشتہ موجن کا لفقہ اس پر داجب نہیں ہوتاتو مال محبوب
کے فرج کرنے میں بزیادہ تی میں کاس صورت میں می قرابت بھی ادا بوتا
ہے! بل عیال اور مال باپ کی فدمت اگر جپر رست نہ کی بناپر کی
جاتی ہے۔ گراس فدمت کرنے میں اگر یہ نظریہ بھی کار فرمار ہے
جاتی ہے۔ گراس فدمت کرنے میں اگر یہ نظریہ بھی کار فرمار ہے
کوان کی فدمت السُّرتعا کی کا کھی ہے ادر میں حکم فی داک تعمیل کرر ہا
ہوں تو یہ فدمت بھی اجر عظیم کی استحق ہوگی۔
ہوں تو یہ فدمت بھی اجر عظیم کی استحق ہوگی۔
ہوں تو یہ فدمت بھی اجر عظیم کی استحق ہوگی۔
ہوں تو یہ فدمت بھی اجر عظیم

حضرت سليم إن بن عامر فرمات مي كرا نحضرت صلى الترعليد وسلم في الكري المرب المسكن برصدة كا تواب ايك بى ماتا الم اليكن رستدوار کوصدقہ دیاجائے تو دو تواب میں کے ایک صدقہ کا تواب، دوسرارت تدوارسه سنوك كانواب. د ترمذى شرلين مسادي البيتاهي مضرت عوت بن مالك التجعى \_ أنحفت صلى التعليم في ذمالا وہ بیوہ عورت غربیب ومسکین جس کے چہرہ پر جھے یاں پر گئی ہوں قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح رہے گی، جیسے ہے و الگلیاں۔ (شہادت کی انگلی اور اس کے برابرکی بیج کی انگلی) يه شرليف خاتون ما حب عزت ما حب حسن وجمال ١٠سن این بحول کی برورش کے لئے دنیا کی بہاروں سے منھ موٹرا۔ اپنی جوانی یج دی بچوں کی خدمت میں ہی لگی رہی میاں تک کہنچے اپنے یا دُل پر کھٹرے ہوگئے یادنی ہی سے رفصت ہوگئے۔ یہ لقیڈااس اعزاز کی سے دفصت ہوگئے۔ یہ لقیڈااس اعزاز کی سے تحق ہے کہ میدان حضر میں سرور کا تینات ملی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرے۔ دکتاب الادب، ابوداؤد ٹرلین)

حضرت ابوسرىره رصى الشدعنه فرمات بي كمسلمانول كا سب سے بہترمکان وہ سے ساتھاولاد جسابرتا وكياجا تاموادراس كوابنابي بيتمجها جاتامو اورسب برا دمنوس) مكان وه بعض مي كوني ميتم بوا دراس كواولادي طرح نشجها جاتا ہوا دراس کے ساتھ سراسلوک کیا جاتا ہو۔ (ابن ماجه شرلفيد سن الواب الادب منكر) حضرت سراقدین مالک رضی الشرعند روایت کریتے ہیں۔ کہ آنحفرت ملى الترعلية وسلم في ان كوخطاب كرتے بوے ارشاد فرمایا و مکیم محصیں الیسام رفت بتا آبوں جوسب سے افضل ہے \_\_\_ عماری اط کی جس کواس کاشوہر جھوٹہ دے اور وہ تھالے سرم لیے جائے کھارے سوااس کاکوئی نہو۔اس کی امرادسب سے برا صدقه سع \_ (باب برالوالدين والاصال الى البناستان المحتفظة حضرت ابوا مامه رضى الترعمة خرماتي بيس كه آنح عزست صلى التر عليدوسلم نے فرما یا خدا کا خوف کرتے ہوئے جو شخص بتم کے سر مردست شفقت بھیرتا ہے تواس کے ہاتھ کے پنچے جنتے بال آیں گے ہر بال کے شمار کے بموجیب دس نیکیاں اس کے حقیس تکھی جائیں گی داور ترنی

مسكين حضرت ابوسرسره رضى التدعند روايت كريتي بي ـ كه آ نحفرت ملى الشرعليه وسلم في إرشاد فرمايا ،مسكين وه، بين جو در در ما تھے۔ کہیں سے ایک نقمہ مل جائے کہیں سے دولقے ،سکین وہ سے ك ناس كے إس اتنى كنجاليش بوكر ده اپنى ضرورتيں بورى كرسكے ، اور مناس فے اپنی حالت ایسی بنار کھی ہو کہ لوگ اس کو ضورت مند مجمين اوراس كامدادكري (يعنى سفيدلوش ،خود دار ، مزدرت مند)

( بخارى شرفيف كمتاب الزكوة )

مسكين كي تعرلف ميں وہ علمار ، مشائح مصنفين دمعلمين بھی اً تے ہیں جن کی شان ، قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق یہ ہے کہ سے کہ ۔۔۔"داہِ خیدا میں روک لئے گئے ہیں۔ دینی کاموں میں معروف بير ان مشاغل ک المميت ان کواجازت نهيس دي که ده ان کوهيور

وه ضرورت مندمی، نقیبری، مگراستغنار اورخلق خیرایس بينازى كى شان يرب كرجوان كي حالات سے واقف نہيں ہيں۔ وه ال كواميرا وروولت مند تجفيح بي كيول كه اظهرار حاجت کے بارے میں وہ محتاط اور عفیف ہیں۔ وہ گوار انہیں کرتے کہ کسی شارہ کنایہ سے بھی ان کی ضرورت کا اظہار ہور لوگ کیے لم بن کرسوال کیا کرتے میں مگر میاں سوال کرنے کا طراقیہ ہی بہیں سے کہ نیچ طبینے کی صورت

ابن السبيل راه چلتامسافی حضرت ابوسعود الصاری رضی الشرعنی فرات بین کدایک شخص آنحفرت ملی الشرعلیه وسلم کی خدیمت میں حاصر مواکداس کی ادنین جس بروه سفر کرر با تقابلاک بوگئی ہے فور آئی۔ مخص الشخص المنی استخص المنا کی ادنین جس بروه سفر کرر با تقابلاک بوگئی ہے فور آئی۔ منخص المفاکہ یا دسول المندمیری او بینی اس کے لئے حاصر ہے۔

رکتاب العلم ترمذی شرای به السائلین قرآن کریم جن اعلی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ان کا تقاضد کیمی ہے کہ سائل فی الواقع مستحق ہے انہیں اعلی اخلاق اور سے پیمی کے خلاف ہے جنائی حفرت مستحق ہے یا نہیں اعلی اخلاق اور سے پیمی کے خلاف ہے جنائی حفرت فالم رضی الدّ عنہاک روایت ہے کہ آنحفرت میلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی سائل کا حق ہے اگر جہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آئے کے اسٹال کا حق ہے اگر جہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آئے کے اسٹال کا حق ہے اگر جہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آئے کے اسٹال کا حق ہے اگر جہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آئے کے اسٹال کا حق ہے اگر جہ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آئے کے ا

(ابودا وُدشرلف كتاب الزكوة)

البت خودسوال کرنے والے کا پیدفرض ہے کہ وہ خودداری
سے کام لے رسائل کے حق میں اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ وہ سوال اور
مطالبہ سے بالار ہے ۔ جینا نج حفرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ
سم بارگاہِ رسالت میں حاضر تھے ۔ ہم سات آتھ تھے یا نو تھے رسول الند میں مال مالے میں میں کرتے ہم نے عرض کیا یا
مسلی الند علیہ وسلم نے فرمایا تم بعیت نہیں کرتے ہم نے عرض کیا یا
رسول الند عہم اسلام لائے ہیں ۔ آب سے حال ہی میں بیعیت کر چکے
ہیں ۔ تھوٹ سے تو تھف کے بعد بھر کی ارشاد ہوا تو ہم نے با تھ بھیلاد ہے
جواب دیا جب تیسری مرتبہ بھی کہی ارشاد ہوا تو ہم نے با تھ بھیلاد کے
جواب دیا جب تیسری مرتبہ بھی کہی ارشاد ہوا تو ہم نے با تھ بھیلاد ہے
حواب دیا جب تیسری مرتبہ بھی کی ارشاد ہوا تو ہم نے با تھ بھیلاد ہے

كرتےرم كے اس كاكوئى شركي بي گردانوں كے ، يانچوں دقت كى نمازی پرمعاکرد کے اور اپنے سربراہوں کی بات سنو کے اور ان کی اطاعت كياكرد كي اس كے بعد ایک بات آہستہ سے فرمانی كربيج بد كردك لوكون سے كسى چىزكا سوال نہيں كرد كے راب ان بيعث كرنے دالوں کی بیر حالت تھی کہ اگر کوئی سوار موتا اوراس کا کوٹر اگر جاتا تودہ کسی ہے یہ بھی نہ کہتا کہ کوٹرا اٹھاد درکراس میں بھی سوال کی جملک ہے۔ وہ خود كموري ساتر تا ادركور الحامات ها بودادد شريف كناب الركوة بہرحال شخصی یا قومی صرورت کے وقت سوال جائز ہے۔ لیکن شرط به ب کے صرورت شدید مور در در ندا تحضرت صلی التّدعلیہ وسلّم کا ارشاد ے كہ بلا فرورت موال كرنا استے جہرے كو كھر چنا ہے۔ اليساسخف قیامت کے دوزالیں حالت بس آئے گاکہ تمام چمرہ کھرچاہوا ہو گاٹریاں کھلی ہوئی ہوں گی گوشت کی ایک بوٹی بھی چہرہ بر انہیں ہوگی۔ ( بخارى شرليف ركتاب لزكوة) وفي الرقاب د گردنوس مي گردنوس ميس مال خرج كرفي في صورت يهى بے كەغلامول كوخىرىد كرا زادكيا جائے حضرت الودر رضى التّدعنه فرمات بسي كم تحضرت صلى التدعليد وسلم مصدريانت كباكيا ككونساعل سب سے افضل ہے فرمایا \_التدریا بمان لانا اور راہ خدامی خریج کرنا میں نے عرض کیا اسكاجد فرمايا اليسي غلام كوآزادكر فاجوسب سيزياده يتي بوادراب الكول كي نظرس سيبهراورسب مفيس بورد بارى زيين مقروضوں كے قرض كادالگى جيس ملات في جمي كردن چھڑانے كادرجدر كھتے ہيں۔

## معابره فطرت

جوآیت شروع میں پیش کی گئی ہے جس کے نقروں کی انشری کے سابق سفیات بی کی گئی ہے۔ اسی آیت کا ایک فقرہ یہ ہے۔ اپورا کرنے والے عہد کو حب کوئی عہد کر لیا ہو "عہد کے سلسلامی اس کو عہد کا تصور میں آتا ہے جسکوعہد الست "کہاجا تا ہے۔ ہم نے اس کو معاہدہ فطرت کہا ہے۔ اس کی آشری کے لئے ایک مثال ملاحظ قرائے معاہدہ فطرت کہا ہے۔ اس کی آغاز میں ہے۔ اس سے پہلے اس کی ہستی کا کوئی کراس کی ہستی کا کوئی نشان کا سنات کے نقت میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن حکیم اس نوز ایڈ کوئی ایک کرنے ایک ہمت پرانے نقت میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن حکیم اس نوز ایڈ کوئی ایک ہمت پرانے نقت میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن حکیم اس نوز ایڈ کوئی ایک ہمت پرانے نقت میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن حکیم اس نوز ایڈ کوئی ایک ہمت پرانے نقت میں نہیں تھا۔ لیکن قرآن حکیم اس نوز ایڈ کوئی تصویر قرار دیتا ہے۔ ایک ہمت پرانے نقت میں کوئی تصویر قرار دیتا ہے۔

في وعبار بدابروبادريكا يك اليسالط وياسيس دوني كالجيوط اساكالا كسى چرفے سے الا كرففا كى بلندى برہور يج گيا۔ چندمنط ميں يه گال بدلى كالكرابن كيارا ورائجي منطول كي شمار گھندائي حدتك نہيں ببولجي تقى كه و بى صاف وشفاف فضاجس ميں بادل كا نشان تكيه تقاابر آلود ہو گئے۔

يروني كا گالافصار آسمان ميں دفعتّا بادل بن گيه يا کچوگر د کے ذرّوں جیسے کھ منتشر سلمات داجزار زرّاست نفنایں ہے۔ برودت کے اٹرنے ان کو یکجا کر دیا۔ وہ روتی کے گالے کی طرح ہو گئے۔ کھراسی طرح سے مسلمات اور جڑتے رہے بیال تک کہ بدلی کیمر بادل بن گیا۔

میی سوال اس نوزائید زبیر کے متعلق بھی ہے۔شکم مادر سے جواس کا ڈِھا نج بنا شروع ہوا تو کیا زیدصرف اس ڈھا نچہ کا نام ب يازيد كيدا ورحقيقت بدوه اس دها بيد كي سكل مي اب نمودار ہور ہی ہے۔ایک بہت براناد در تھاجس کی مدرت معلوم نہیں ہے۔اس دقیت ایک ہیکل بنایا گیاجس کانام آدم رکھاگیا۔اس دقت يه طے مرد يا گياكه اس كوقوت توليذ تخشي جائے گي اور يه صرف يكه وتنها نہیں رہے گابلکاس کی صلب سے اولا د کھراولاد کی اولاد اتنی ہوگی كهاس كى تعدادالسُّد تعالى بى كومعلوم بعد

قران شرایت کی شہادت یہ سے کہ آدم علیدالسلام اوراولا دِ آدم كى بشت سے حتنی اولا دقيارت تك بونے والى مقى اس سب

كواسى وقت وحودعطا فرما دياكيا اوران كوالسى فهم اور يجهي عطاكروى گئی جس سے وہ بات کو مجھ کرجواب دے سکیں ادرانسی و تست حفرست رت العالمين في ان سے دريا فت فرمايا كه تمادارب كون سے كياب تحالارب مس مول رسب في متفقه طور مراك زبان موكرجواب ويا\_ الله الم در اب بمارے رب بی (سوره عامرت آیت ۱۲۲) یہ ہے سب سے بیلاعہر حوادم علیہ افسلام اور اولا دِارم کے برفرد سے لیا گیا۔اس کوعبدالست مجی کہتے ہیں بیک عبریس یادہیں مراس يجى يا دنہيں كہمارے منهوں لقمدسب سے يہلے كس فے ديا تقااوركس في تحيي كمانايا في بينا سكماياتها- اوربهت سوب كويه ي يادنبي بوتاكم العدربارتا كاسب سے بہلاسبق كس في ديا تھا كس وقت اوركس مقام برديا تحقاء مكريه باتيس بمأرى فطرت كاجزوبن كئيس بيليسبق كاوقيت ياد نہیں۔ مگراسی سبق کی بنابر ہم کھاتے ہیں۔ اسی سبق کی بنابر ہم ملحقے ہیں، بط مصے بیں۔اسی طرح یہ بات بھی ہماری فطرت کا جزوب کی کہ ہم مخلوق میں۔ ہمارا کوئی خالق ہے۔ دہ ہمارارب ہے۔ خبدا كاانكاركرنافيش بن كياب ير مكرجب كونى نازك وقت آتا ہے تو کی فیشن ایبل نیشن کھول جائے ہیں اوران کی فطرت رہے كالمقوران برمسلط كرديتي بيے۔ در یا کاسفر موادر جہاز طوفان میں گھرجائے۔ نجات کی کوئی شکل سامنے نہوتوانسان کتنا ہی فیشن ایل کیوں نہو، اس کی نظراس دقت

اینے رب بربی ہوتی ہے اوروہ اسی سے نجات کی انتجا کرتاہے۔

سابق وزيراعظم بيطرت جوام لال تهروهي الهين فيش ايبل لوكول من تقي جو مذمب كوخارج الرجيف مجھتے تھے المذہبی ان كا مذهب تحاران كے داما د فيروز گاند تھى كا انتقال ہوارده راقم حروف کے بھی دوست سے۔ اسم ۱۹ اعریس فیض آبادجیل میں ساتھ ر ہے تھے۔ چونکہ گوشت خور تھے تو کھانے میں بھی ہمارے شرك ر باكرتے تھے۔ ان كے انتقال كاعلم مواتوا حقر بھى نظت بی کی کو تھی پر گیا۔ بیٹرت نہرولاش کے قریب خاموش کھوڑے چھے بنٹرت صاحبان و ہاں تشریف فرما تھے اور ایسے مسلک \_\_\_ مطابق کھیر مدرسے تھے۔ان کے علاوہ مختلف مذامب کے مذہبی استدعانهیں کی مگران کی زبان حال کی خاموش فرماکش به تھی کواس مرده کوفائده بهونجانے کے لئے جو کھر بھی کوئی کرسکتا ہو وہ کرے۔ اس وقت ينظت جي كافيش إيك اضطراب من بدلا مواتقاراور بير عقیرہ بھی غیر شعوری طور بریجتگی کے ساتھ کارٹر ماتھاکہ انسان موت برحتم نہیں ہوجاتا بلکموت ایک دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ بہرحال جس طرح موت کے بعد ایک عالم آنے والاہے۔ قرآن حکیم کا ظہاریہ ہے کہ اسی طرح کا ایک عالم پیلے تھی ہے۔ جہال دہ کسمات موجود میں جن کو بیدائش کے لجہ دزید عرب کردفیرہ کباجاتا ہے۔ قرآن کیم کی شہادت یہ ہے کہ ایک معاہدہ اور یمی ہوا گھوہ

صرف انبیا رعلیہم السلام سے لیاگیا تھا۔ وہ آلیس کے تعاون و تنامر کامعاہدہ تھا۔ اور ہے کہ ایک دوسرے کی تا مید کر سے گا۔کسی کی مخالفت نہیں

كرك كار (سورة العران \_ آيت ١٨)

اس کی تصدلی اس سے بوتی ہے کہ دنیا کے عقل پرست، دانشور، فلاسفرادر عقلار کے نظر پات عمر ما مختلف رہے ۔ ان کے مکا تنب خیال الگ الگ رہے ۔ ان مکا تب خیال کی اشاعت کے لئے مکا تب خیال الگ الگ رہے ۔ ان مکا تب خیال کی اشاعت کے لئے تعلیم گاہیں اور لو نیور سلیال بھی قائم ہوئیں ۔ مگران میں اتحاد سے زیادہ اختلاف کار فر مار ہا۔ اس کے برخلاف جملان بیار علیم السلام کی بنیادی تعلیم ایک رہی ۔ السرقعائی کی ذات وصفات، عمل اور سب باداش عمل ، جنت ، دور رخ ، ملائک اور قیامت وغیرہ کے متعلق سب باداش عمل ، جنت ، دور رخ ، ملائک اور قیامت وغیرہ کے متعلق سب باداش عمل ، جنت ، دور رخ ، ملائک اور قیامت وغیرہ کے متعلق سب باداش عمل کی ۔

بہرحال قرآن کی میں بر"کی جوتعراف فرمائی گئی اس میں بنیادی عقائد وعبادت کے ابعداسی معاہدہ کی بابندی جوہرآ ومیت ہے بسمعاہدہ ایک بنیادی معاہدہ ہے۔ اس کی بابندی جوہرآ ومیت ہے جب اس کی پابندی جوہرآ ومیت ہے جب اس کی پابندی ہوگا۔ جب اس کی پابندی ہی ہوگ کے دور مرے معاہدات کی پابندی ہی انسانیت کیونکہ معاہدات بیابندی اور عمل ہی کے لئے ہوتے ہیں سی انسانیت ہے۔ اور سی تقاضار شرافت ہے۔ کہ جومعاہدہ ہواس کی پابندی کی جائے۔ اہم باب الفارعہداور پابندی قول دقرار ہے۔

اس یا بندی قول د قرار کواسلام میں یا ہمیت دی گئی ہے۔

كعزيرتري مفادمعابده برقربان كياجاسكتاب مكرمعابره كوكسي مفاديرة بان بيس كياجاسكتا اور اگر بالفرض لقين موجائے كه فرلق مخالف معاہدہ کے پردہ میں گہری سازش کررہا ہے جوسلمان کیلئے زباده سے زیادہ خطرناک اور تنباہ کن ہوسکتی ہے کو ایسی صورت میں قرآن كرىم نے اجازت دى ہے كەمعابدہ كومستردكردياجائين شرط ياس كه خاتم كھلے بندول عام اعلان كے ساتھ مور ورائسى حالت مين موكر بوزكين مساوى مو لغيني الساند كياجائ كمعامده كا خاتمهاچانگ اعلان سے كرديا جائے، بلكه يہلے سے جتاديا جائے۔ تاك دونول فرلقول كومكسال طور برتياري كى مهلت ال جائے۔فريق مخالف کی ففلت یا کمزوری سے فائدہ آٹھا ناخیانت اورغدر ہے۔ یہ اسلام میں صرام ہے۔ السّٰدتعالیٰ نیانت کرنے والوں کو دوست نہیں ر کھتا ہے۔ (سورہ شدانفال آیت ۸۵)

حضرت سلیم بن عامر رضی الشد تعالیٰ عذه کی ایک شہور دوایت ہے۔ یہ بے۔ یہ روایت اس سے پوزیشن کے مساوات کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ یہ روایت اس دور سے متعلق ہے جب حضرت معاویہ رصنی الشد عند اور ردی عیسائیوں کے در میان جنگ ہور ہی تھی۔ اسی زمانہ میں کچھ عوصہ کے لئے التوار جنگ کا ایک معاہرہ ہوگیا تھا۔ معاہدہ کی مدت فتم ہونے والی تھی توحضرت معاویہ رصنی الشد عند نے فوجوں کو کوئ کا حکم دے دیا۔ کہ سرحہ دے قربیب ہونے جائیں اور جیسے ہی مدت فتم ہو حملہ کردیں۔ فوج نے جیسے ہی مدت فتم ہو حملہ کردیں۔ فوج نے جیسے ہی نقل وحرکت شردع کی۔ دیکھا کہ ایک

شخص کھوڑا دوڑائے آر ہاہے اور چینے رہاہے۔النداکبر۔النداکبر۔النداکبر۔ وُفَاءٌ لاَ هَٰکُنْ ﴿ لِینی بِڑے تعجب کی بات ہے بیرکیا ہورہاہے)۔ (مسلمان عہدے پابٹ دہوتے ہیں ،مسلمان غدّارہیں ہوتے اور عہدکو پا مال نہیں کیا کرتے۔) یہ صاحب کون تھے جواس طرح ساسیمہ آرتہے تھے۔اور چینے رہے تھے۔

الرہے سے اورت رہے سے ۔ لوگوں نے ہمیانا حضرت عروبن عَبْرِشِیں۔ رصاحب رسول صلی اللّٰہ علیہ دسلم ) حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عند نے حاضریٰ سے فرمایا جاکر تحقیق کریں کہ ہم سے کیاعذر ہوا ہے جس پریداحتجاج ہے ۔ حضرت عروبن عبد رضی اللّٰہ عند نے فرمایا۔ آقائے دوجہال صلی اللّٰہ د

عقرت حروب عبدرت التدونة في فرمايا ـ افاسط دوجهال من المند عليه دسم في برايت فرماني بعادرس في آي كاار شاد كرامي خود

سناب فراياتهار

من کان بدین و دبین قوم عهد فلایشد عقد ه ولایده احتی تنقضی او بنبذ ابیه ه علی سواء جب کسی سے معاہرہ ہو تو شمعاہرہ کی کسی گرہ کو کسے اور مذوصیلا کرے یہاں تک کہ مدت معاہرہ پوری ہوجائے اور شکست معاہرہ کا اعلان اس صورت میں کرے کہ دونوں کی پورٹین مساوی ہور

حضرت معاویہ رضی السّدعن کوجب ارشاد نہوی علی صاحبال الله عن کاعلم ہوا تو آب نے فوجوں کو والیسی کاحکم دیدیا کہ اسی بوزلیشن پر آجائیں جومعا ہرہ کے وقت تھی۔ (ابوداؤد ٹرین باب فی المام کیوں بُن دہیں اسعو

عبد ــ ترمذی شرلین ابواب السیر صل<sup>ا</sup>لی ا

الفارعبدكاليى درس معجس كمتعلق الترتعالى كاارشاد معدا المان والواليور مكروعبدر وصورة مد مائده آيت اى لور معدا م الده آيت اى لور مائده آيت اى لور مائده آيت المان والواليك عبد كمتعلق بازيرس بوكى اور محيس جواب ده مونا يرا مائد الموره منا بني اسرائيل آيت اس

(4)

اس یا بندی عهد کا ایک باب وه به سی سر کوذهه رامان اور يناه سے تعبیر کیاجا تا سے لعنی جب جنگ جاری ہواور کوئی مسلمان جنگج درلف کو بناہ دیدے کروہ محفوظ سے الٹر تعالیے کاار شاویسے <u>" اگرمشر کول میں سے کوئی آ دمی تم سے بیناہ مائے تو اسے ضرور</u> ا ماں دو میال تک کدوہ ( المجھی طرح ) التد کا کلام سن لے رکھراسے راین حفاظت میں) اس کے ٹھکانے پر سون کا دو۔ رسورہ موتوبہ آیت سے) آيت بن الريه خطاب تخفرت ملح كويد مكريد حكم أنحفرت ملع كيلت محفوص أبي بلكه مراكب مسلمان كوجو شركب جها ومويه حق ليونجة أب يجانج الخوات صلى التُدعليه وسلم كارشاد كي بموجب مسلمة فانون يهسيم ذمتّا لمسمين وحوارهم واحد لالسحي بحما ادناهم\_\_\_\_ كالمبدكرلينايابناه ديناايك بى م ـ ايك كايناه ديناسب كى طرف سے ادراك كامعابده كرليناسب كامعابده ماناجائے گا سب سے كم درجه كا مسلمان بھی بناہ دے سکتا ہے۔ سرمسلمان پراس کا احترام کرناواجب

موگاا وراحترام بھی بیکه ارشاد موتا ہے کہ جوکوئی بھی اس میں رخت ڈ الے گا اس برالٹر کی نعنت، فرمٹ توں کی نعنت راس کے تمام كام رد رنداس كافرض قبول بوگانه اكس كي نفلس قبول بونگي دېدي ترين عجيب بيس كري عظيم ذمر دارى جس كى خلاف درزى بربيلعنت دملامت اور يهمرودويت سے اس كے لئے يہ كھى ضرورى نہيں سے كركونى يروانه لكهاجات انتهايكه يمي ضروري نهيس كرامن دينے والا امن دينے كالاده كرے،ارا وہ پاہے ارا دہ كوئى بھی لفظ الیسا ٹنگل جائے جیس كويرسريكارف من كى فوج كايتخص امن سمجه لے توده امن ہوجائيگا ا وراب اُسکافتل کرناچار نہیں۔ یہ خون صرام موجائے گا۔ اس سیلسلے ميں سنب كافائرہ بھى مغلوب ومفتوح وتتمن بى كوسلے كارفائح كؤس حضرت عرفاروق رضى الشرعنة كالمشهوروا قعه بي كمشهور جريك اور راجه شرمزان جب حضرت عرفاروق رضى التدعنة ك خدم ... میں بہونچا، تو اگرجہ وہ بڑی شان وشوکت کاشابار لباس بہنے ہوئے تهااور حضرت عرفار وق رضى الته عندفرش زمين براس طرح بسيطي وي تے کہ برمزان کولیے جینا برط اکہ امیرالمومنین" عر" کون میں۔ مگرجب مفرت عمرفاروق رصى الشدعندن في محصوالات كئے وبرمنزان كمحراكيا حضرت عمرفاكروق رضى الشرعنة كى زبان سع بلااراده به لفظ نگل گیا ۔ تفکر الاماس ( بات کرد گھراؤمت ) جو نکہ ترمنران متعدد بارع دشکنی کر کے مسلمان افسروں کا قتل کر حیا تھا۔ توصفر عمرفاروق رضی الشرعنه اس سے قتل کاارا دہ کریکے تھے۔ تیکن ہرمزان

في حضرت عرضى التدعنة كان الفاظ سع فالده الحقايا اور جيس بى اسے احساس مواكفتل كاحكم صادر مونے دالاسے اس نے ابيل كردى كرآب لاباس فراچي بركوني خطريس ابقس نهيس كرسكتي جعزت عمضاردق رضى الشدعنة كواسين الناالفاظ كاخبال بهى ندمقاجو بلااداده زبان سے نکل گئے تھے۔ مگر مرمزان نے حضرت زبیردھی الدّدعن، كوشهاد تيس يش كرديا كرآب في الفاظ فرمائ عقدا يكتفى كى شہادت اسلامى قالون شہادت كے بموجب ناكافى بوتى بے اس سے کوئی دعوی ثابت ہیں کیاجا سکتا۔ مگرمعاملہ امن دینے ادرایک انسان ک جان بخشی کا تھا۔ حصرت عمر فاروق رصی الشدعن کی پہرتم دلی تھی كآب نے قانونى بحث سے بالا ہوكر صرف ايك شهادت پراعتما وكرليا اور برمزان كومامون قرار دبديا يحيران براتني مهرباني فرماني كه دومزار سالاندان كامنصب مقررفرما ديار د بخارى شرليت منه البرى سنالا) بجابدين كى روائمى كے وقت آنحفرت صلى الشرعليد وسلم جو خاص ہدایتی فرمائے کھے ان میں یہ ہدایتی بھی ہوتی تھیں۔ خیانت بذکرنارکسی عبد کی خلاف درزی ندکرنارکسی کے ناک كان مذكامنا يجول كو اعور تول كوا وردشمن كى فوج بس كام كرفي والے منردورول كوقتل شكرنار (مشكوة شرليت باب القتال في الجباد نصل ثاني عبدى خلاف ورزى مذكرنے كى على مثال يه بع كر حضرت ابورانع رضى الشرعند الجعى مسلمان نهيس موسئ يقط ، قرليش كي مائذه كى ميشت سے قرايش كى طرف سے كوئى پيغام لے كرآئے الموں نے

پیے آن کے خرت ملی الشاعلیہ وسلم کونہیں و کیمائقا۔ اس وقت جیسے ہی
جہرہ انور پر نظر پڑی آپ کی سچائی کالیقین ہوگیا۔ حضرت ابورا فع رضی لشر
عذبیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الشداب میں والیس
نہیں جاؤں گا۔ یہ میں نے طے کرلیا ہے۔ آنحفرت ملی الشوعلیہ وسلم
نے اس کو منظور نہیں فر بایا۔ ارشاد ہوا۔ اف لاانسی بالعہدولا ابس ابرد
میں د توعبد کی سی کے می خلاف ورزی گوارا کرتا ہوں اور منہ
سفیروں کو دوک لینا جائز سمجھتا ہوں۔ اس وقت تو آپ جائے کھر
جو بات آپ کے ول میں اب بیدا ہوئی ہے وہی بھے بھی باقی رہیے
تو والیس کشر لھن لائے چنا نچ ہیا س وقت والیس کئے اور دو بارہ
مکہ سے آگر مسلمان ہوئے۔ دابوداؤ د شریب داب فی المام کینتجن برفی العہد)

اس سے مجی زیادہ بن آموز غزہ ہر مکا واقعہ ہے کہ آنحفرست ملی اسٹ علیہ دسلم نے اپنا وعدہ بوراکر نا خردی تحجما اور ایفاروعدہ کے مقابلہ پر اضافہ قوت کو گوارہ نہیں کیا۔ جنگ بررسلما لوں کی سب سے بوئی ہیں جنگ بررسلما لوں کی سب سے بہوئی ہے۔ مسلمان حرن ۱۳ سے بہایت شکستہ حال تھے۔ اسلی بھی یورے نہیں تھے۔ دشمن کی طاقت تین گئی تھی اور ہر طرح کے اسلی اور سامان جنگ سے مسلم تین گئی تھی اور ہر طرح کے اسلی اور سامان جنگ سے مسلم تھی اس نازک موقع پرسلمانوں کی تعداد میں ایک دو کا اضافہ مسلم تھی ایک و کا اضافہ علیہ دسلم کو مد دہیو پیا ایک اور ساماور میں اور ساماور میں اور سامان کے والداس عفرض سے چلے کہ آنحفرت صلی الشرعلیہ دسلم کو مد دہیو پیا گئیں اور عفرض سے چلے کہ آنحفرت صلی الشرعلیہ دسلم کو مد دہیو پیا گئیں اور عفرض سے چلے کہ آنحفرت صلی الشرعلیہ دسلم کو مد دہیو پیا گئیں اور

مسلمانوں کے ساتھ جہادی شرکت کریں لیکن راستے میں دشمن کے ہاتھ لگ گئے اوراس وقت تک رہائی رہ یا سکے جب تک یہ بیان ہیں دے دیا کہ ہم مدینہ جارہ میں دوان کو وقتی مصلحت مجما اورلوائی میں شرکی ہونے ہیں جارہ ان صفرات نے اس بیان کو وقتی مصلحت مجما اورلوائی میں شرکی ہونے کے لئے میدان میں ہونے گئے مگر حب آنحفرت صلی الشد علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات وعدہ کرکے آئے ہم میں الشد علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات وعدہ کرکے آئے ہم ہوا کہ یہ دونوں حضرات وعدہ کرکے آئے ہم ہوا کہ دعدہ کی باب دی کر دیمیں عرب نے درکار ہے۔ ہوا کہ دعدہ کی باب دی کر درکار ہے۔ اس میں اوراکہ دعدہ کی باب دی کر درکار ہیں درسلم شراعت باب الوفاد بالعہد حسم الم شراعت باب الوفاد بالعہد حسم الم

(بک عجبیب و عنودیب قامون
نهایت بی تجیب و عنودیب قامون
نهایت بی تجیب و عرب مسلمان بجول کے دہ فیصلے بی جوانہول
نے عرب المقید یوں کے متعلق کئے وضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ السّر علیہ
کے مشہور شاگر دامام محدر حمۃ السّد نے حضرت امام صاحب کا یہ
مسلک نقل کیا ہے کہ اگر غیرسلم حکومت غدّاری کرے ،ان مسلمانوں
کوشہید کردے جوان کے میال جنگی قیدی کھے تب بھی مسلمانوں کے
لئے جائز نہیں ہے کہ دہ ان کو قتل کردیں جوان کے میال جنگی قیدی پیغال ہیں۔ نہاں کو قتل کردیں جوان کے میال جنگی قیدی کیوں
میغال ہیں۔ نہاں کو قتل کر سکتے ہیں نہاں کو غلام بنا سکتے ہیں کیوں
عذاری کی وجہ سے ان کا امن ختم نہیں ہوگار السّد توالی کا ارشا د
غذاری کی وجہ سے ان کا امن ختم نہیں ہوگار السّد توالی کا ارشا د
عذاری کی وجہ سے ان کا امن ختم نہیں ہوگار السّد توالی کا ارشا د

تاریخ اسلام می خداجانے کتنے مقد مات اس طرح کے ہوئے ہوں گے مرد دومقد موں کاذکرامام محدر جمۂ اللہ نے کیا جن کی جنائیر بیست کا زیر بحث آیا۔ اور عدالت میں بیش ہوا جب میں امام الوحنیف اللہ مقد مہ تھا جوامیر ددانق کی عدالت میں بیش ہوا جب میں امام الوحنیف اللہ مشورہ لیا گیا۔ تو آپ نے مذکورہ بالافتوی دیا۔ دومرامقد مماسی طرح کا امیرالمومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش معروب کی امیرالمومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا۔ اور آپ نے ہی نیصلہ دیا تھا کہ ہمارے ہماں جوغیر سلم بی خال ہمیں ان کو تنال نہیں کیا جائے گا۔

امام صاوب ہے کہاگیا کہ جب دونوں حکومتوں کے باہمی معاہدہ میں یہ شوا لیے کری گئی تھی کہ اگر ایک ذیق نے اپنے میاں کے برغمال مناکر دے تو دوسرافریق بھی قتل کر دے گا تواس شرط برغمل کیوں مذکریا جائے رتوا مام صاوب کا جواب یہ تھا کہ " یہ شرط کتاب الشد کے اصول کے خلاف ہو وہ باطل کے خلاف تھی ۔ اور جوشط کتاب الشد کے اصول کے خلاف ہو وہ باطل موتی ہے ۔ مسلمانوں کے لئے کتاب الشد کے اصول کے خلاف میں شرط برغمل موتی ہے ۔ مسلمانوں کے لئے کتاب الشد کے خلاف کسی شرط برغمل میں خراب ہو تھا۔ " د شرح السال کی خلاف کسی شرط برغمل کرنا جا مُرنہ ہیں ہوتا۔" د شرح السال کی میں سوتا۔" د شرح السال کی میں سوتا۔ " د شرح السال کی میں سوتا کی میں سوتا۔ " د شرح السال کی میں سوتا۔ " د شرح السال کی میں سوتا کی میں سو

ظامر ہے اس صورت میں برغمال عبث اور بیکار ہوگا۔اور بیا شرط لغوم و جائے گی۔ مگر اسلامی عدالت قرآ نی اصول کی روشنی میں اسلامی حکومت کے معاہدہ کو غلط اور بیکار قرار دے سکتی ہے نیکن پہریں کرسکتی کہ انسانی جان کی حرمت کے خلاف فیصلہ صادر کر ہے اور جوایک مرتبہ سی کھی عنوان سے امن حاصل کر دیکا ہے اس کو امن صادر کر وامن صادر جوایک مرتبہ سی کھی عنوان سے امن حاصل کر دیکا ہے اس کو امن ص

تكمله آست إبر دنيكى) كى تعرايف ادراس كى تسميى بيان كرنے كي لعد ارشاد بع ـ والصّابِرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَ الضَّوَّءِ وَحِينَ الْبَاسِ أُولِبُّكَ الَّذِينَ صَدَقَوُا وَ ولتِكَ هُمُ الْسُفَوُ ن د ــ يعنى تنكى ا درمصيبت كى كمطرى بويا امن اور بيمارى كى حالت ياخوف و سراس کادقت، سرحال میں صبر کرے، اپنے اصول میصبوطی سے جما رہے تو بلاٹ برائیسے ہی لوگ میں جو نیکی کی راہ میں سے میں اور جوراً مروس سے بینے دالے اور مجم معنول میں متقی میں۔ دائیت، سورہ بقرہ) تکملہ آبیت نے اشارہ کردیا کہ نیکی خواہ کتنی ہی اچمی بات مور لوگ اس کی خواہ کتنی ہی قدر کریتے ہوں اوراس کولنم یت عظمے سمجھتے بوں مگریتی کرنے والے کولامحال مصابیب کاسامنا کرنا ہوگاا وریے انتهامشكلات برداشت كرني بول كي لقول شاعر يه شهادت گهالفت پس قدم د کھٹ اَسے 

## افلاق

اخلاق کامیدان بہت و سے ہے۔ بددین کامل کی تقریب کو بین سے کام اس کے جھوٹے سے دامن میں کسی میدان کی بیات کی بیال بیش کے جارہے ہیں۔
کی کنجانٹ کہاں ؟ تاہم چند باب بیال پیش کئے جارہے ہیں۔
وجہانتخاب یہ ہے کہ عام طور پران کواخلاق کے باب ہیں تجہ جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ستون ہیں کران کے بغیراخلاق کی کوئی عمارت بھی مستی نہیں ہوسکتی۔ امن بچین ، سکون ، اطمینان ، عمارت بھی مستی نہیں ہوسکتی۔ امن بچین ، سکون ، اطمینان ، واداری ، با ہی اعتماد ، تعاون ، آب س کی ہمدردی، فیرخوا ہی اتحاد وا تفاق جوا خلاقیات کے مقاصد اور مہذب و بہترین سوسائٹی کی خصوصیات ہیں۔ ان کے بودے انفیس ابواب کی کیار لوں میں۔ کی خصوصیات ہیں۔ ان کے بودے انفیس ابواب کی کیار لوں میں۔ پھلتے کھولتے اور بارآ ور ہوتے ہیں جن کو پیش نظر فی اس ایس سیا یا پھلتے کھولتے اور بارآ ور ہوتے ہیں جن کو پیش نظر فی اس سیا یا

جار بائ انك لعدد فيدالواب مي اخلاق رؤيله كاذكرهي كمياجات كاركه في عدل والصاف اوري كوامي بيثك التدحكم فرماتا يتيمكوكه بونجا وامانتيل اورادارامانت ، كلام ألى ألانت دالول كواورجب فيصلكر في لكولوكول سي توفيصل كروالماف كيسا تحددة ٥٥ مرسورة ف ادرجب بات كموتوحق كمواكرجه وهاينا قريب بي محداورالله كاعمد يوراكرور (عدع ١٩١٥ سورة العدام) مسلمانو! ایسے ہوجاد کہ انصاف پرمضبوطی ہے قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے تی گواہی دینے والے اگر تھیں خود اینے خلاف

والے اور اللہ کے لئے بی گواہی دینے والے اگر تھیں خود اپنے خلاف یا اپنے مال باب اور قرابت واروں کے خلاف گواہی دینی برا ہے جب کھی رہم کھی رہم کھی رہم کو کی مالداریا محتاج ہو تو اللہ لائم سے زیادہ ) ان پر مہر بانی رکھنے والا ہے۔ لائم ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے کہ مالداری دولت کے لائم میں یا محتاج کی محتاجی پر ٹرس کھا کر سی بات کہنے میں جم مجا کو بابات کے لائم میں یا محتاج کی محتاجی بر ٹرس کھا کر سی بات کہنے میں جم محمولیا بابت میں اور کا مور کا نساری

وہ ایماندارنہیں اور جوعہد کا پاب دنہیں وہ دیندار نہیں۔ (بیبقی شعبالیمان)
ادائے حق میں ٹال مطول کرنا ظلم ہے۔ (بخاری شرایت مسیسیہ)
حضرت عبدالرجمن بن اب فرائی بیان فر ماتے ہیں کہ ایک روز
الیماہوا کہ آنحصرت ملی الٹرعلیہ وسلم نے وصوفہ مانی توصی بہ کرام (رمنوان اللہ علیہم اجمعین) وصوبے پانی پرجمیہ طبی پڑے ۔ اور جو پانی گرر ہا تھا اس کو ہا تقوں میں لے کر اپنے اوپر (عطر کی طرح ) ملنے لگے۔ ارشاد ہوا۔ یہ کیا ؟ عرض کیا ، یارسول اللہ محبت کا یکی تقاصا ہوا۔ آقا ہے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا۔ اللہ اور اس کے دسول سے چی محبت کا تقاصا ہونا ، چا ہیئے زبان کی سچائی (جو بات زبان سے نیکا وہ چی مجبت کا تقاصا ہونا ، یاس جو چا ہیئے زبان کی سچائی (جو بات زبان سے نیکا وہ چی ہوں ہیں کے پاس جو جا ہیئے زبان کی سچائی (جو بات زبان سے نیکا وہ چی ہوں ہیں کے پاس جو وہ اس کو پوری پوری اداکردے ۔ ریٹر وس میں رہنے وہ اس کو پوری پوری اداکردے ۔ ریٹر وس میں رہنے والوں کے لئے اچھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ والوں کے لئے اچھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ والوں کے لئے اچھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ والوں کے لئے اجھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ والوں کے لئے اجھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ والوں کے لئے اجھا پڑوسی بن کر رہے۔ دیستی شعب الا بمان بحوالہ سے بنگار وہ بات دیستی شعب الا بمان بحوالہ شکوۃ بابلاشافہ کا دیستی شعب الا بمان بحوالہ سے بیا کہ دیستی شعب الا بمان بحوالہ کی کی کے احتمالہ کے احتمالہ کو اسکان کو انسان کو انسان کو الدیس کی کے احتمالہ کو انسان کی کی کے احتمالہ کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی کے احتمالہ کو انسان کو ان

افاریب اعزه دور پیروسی

الفارعہد (معاہرہ کولوراکرنے) کاایکباب وہ ہے جس کو صلہ رحم کیاجا تا ہے۔ لیجن رشنہ داروں سے اجھا سلوک کرنا۔ حس طرح درخت کی شاخیں ہا ہر ہوئی ہیں اسی طرح درخت کی شاخیں ہا ہر ہوئی ہی اسی طرح درخت کی جڑیں کے اندر تھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کی جڑیں کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اور

جال درجال الجمي موتى موتى ميل انكوميل كهاجاتا سے أ تحضرت صلى الشرعليه وسلم في حضرت حق جل مجده كاسم كرامي ود الرحمن " كودر دنت سے تلفید دستے ہوئے قرابت كواس كى بيل لينياس كى جطرى شاخ فرمايا سے اور به تنبيب بھى فرمادى سے كەالتدتعالى كاارشاد جوان بيلول كوجوط تاب وه مجمه سے دست جور تاسے اور جوان كوكالمتا ے دہ مجھے رہ تو دیا ہے۔ " (بخاری شرای کتاب الادب مھید) مخقريه كه دين كالل كى نظرم إعزار اقارب اور دائة دارول سے کنارہ کشی خدایر سی ہمیں بلکہ خدا پرستی کی جامشنی یہ ہے کہ ان رمشتوں کوجورا جائے جن کوخدا نے جورا سے اور صرف یہ نہیں کہ جات سے جورس آپ اُن سے جورس اور جو تورس ان سے آپ توردیں ۔ أنحفرت صلى الترعليد وسلم كاار شاديع كديد تومعاوض بعدريس سلوك اورصله رحم نهين حيسن سلوك اورصله رحم يرب كرجواب سيداث توطيس ان سے آپ جواری ۔ اور ان کو اینا بنا بیں۔ دبیری شو کتابالیہ رست تدداری کی میامیت سے جس کی بنار برقرآن حکیمی احسان بالوالدين كاتذكره اورعبادت رب كاحكم سائقه ساته فرماياكيا ہے۔ جنانچ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تیرے رہا نے فیصلہ کردیا ہے کہ صرف اسی کی عیادیت کرواوراس کے علادہ کسی کی عبادی نہ كرواوربيكه مال باب كے ساتھ اجھا سلوك رواحسان كردے دائيت عجاسى طرح سورة العاميس بعداد محس بتادول تمهار رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک رہ کھ ہراؤ۔

مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ (آیت ادا) سورة نساريس صرف والدين نهيس بلكهملداقارب حتى كم يردسيون كوهبي اسى زمره مي شائل فرماليا گيا ہے۔ ارشاد ہے۔اللا كى بندگى كرد داوركسى چيزكواس كے ساتھ شركي ند كھيراؤ داور حكم يہ يب ك مال باب كے ساتھ اچھا برتا دُركھو۔ ربال باب كے علادہ ) ديث تدوارول سعاعها سلوك كروريتيون اورسكينول كے ساتھ اور یر وسیوں کے ساتھ خواہ وہ رمشتہ دارموں یارٹ تد دار نہوں ، اجنبی ہوں۔نیزیاس کے اعظمے مسطفے دانوں کے ساتھ اور ان لوگوں كرساته جومسافر موس إلوندى غلام جوتممار\_ قيمن ميول ان سب کے ساتھ احسان اور سلوک سے بیس آفر الترتعالے ان كود دست نهيس ركه متاجوا ترانے والے دينگي مارنے والے مول جوخود مجى بخيلى كرية بول اور د دسرد ل كو كبى كالكرناسكهات مول

ال باب اور دوسرے درث تدوارا گرغیر سلم بول تب بھی ان کے ساتھ سن سلوک اورا چھے برتاو کی بھی تاکید ہے حضرت اسمار رضی الشرعنہا کی والدہ ابھی سلمان نہیں ہوئی تھیں کہ میں رہا کرتی تھیں۔
وہ مدین طیبہ \_ آئیں تو حضرت اسمار رضی الشرعنہا نے آنحضرت صلی الشرعلیہ دسلم سے سوال کیا کہ کیا ان سے برتا و اچھا رکھوں ارشاد ہوا۔ صرور ۔ (بب ملة الوالدائن کے بخاری شریف میں میں عیر سلم والدین کے متعلق ارشاد ہے آگر۔ تھے بر قرآن کی میں غیر سلم والدین کے متعلق ارشاد ہے آگر۔ تھے بر قرآن کی میں غیر سلم والدین کے متعلق ارشاد ہے آگر۔ تھے بر

ده دونون اس بت كازورد السك كتومير الماس جير كوشرك المهرا، جس کی ترے پاس کوئی دلیل نہیں۔ (لینی محض اوبامیں) توان کا کہنا مت ماننا۔ اور دنیایس ان کے ساتھ خوبی سے لیسر کرنا (۔ امع مورہ انتای آنحفرت صلى التدعليه وسلم كأبير ارشادمسلم اور فيرسلم برايك متعلق سے کہ ذلیل ہوا۔ زلیل ہوا۔ دلیل ہوا۔ ولیل ہوا۔ و منتخص حس اے مال بايد ردونون بالكياس كے سامنے بور صروبے اور وہ جنت بيں شجاسكار ومستم مطاعري حصنوراكرم صلى الترعليه وسلم فحصرت عمرفاروق يف كوابك رشيمي جوراعنايت فرايا حضرت عرض فياس كواين كافرها أي كياس بطور كفيجيريا جومكس رستاتها وبخارى تريف

والدين كعلاده والدين كء دوستول اورسلن جلن والول كمتعلق بهى ارشاد سے كرابنے باب كے دوستوں سے اجھاسلوك كرناادلاد كے لئے سب سے بڑی خوبی سے۔ (مسلم مالاج۔۲) زوجين سبسين ياده ناذك \_\_\_\_رست ترميال بوى كاب اس سلسلمیں حصرت جل مجده کاار شادسے "ان كے ساتھ رسن من اور ان كے ساتھ اجھا سكوك ركھور

أوراكراليها ببوكه ومتهيس كسي وجهست نالب ندمبون تب بفي سلوك احقيا ر كھواور شھاؤكى كوشش كروكيونك بريت ممكن بيال الثر تعاليا فياسى نالسندمين تمهار\_\_ لئے بهت مجد بہتری رکھ دی ہو\_ نیزارشادید عورتول کے لئے بھی اسی طرح کے حقوق مردول

پرمی جس طرح کے فقوق مردوں کے عورتوں پرمیں البدمردوں کو عورتول برایک خاص درجه دیا گیاسے در سوره مله بقره آیت ۱۷۷۸ آ نحفرت صلى الترعليه وسلم كاارشاد بع عورتول كمتعلق الجهيسلوك كى وصيت كريّا بهول ،اس كوتبول كرو كيونكه عورت كى مثّال بسنی کی بڑی ہے داگراب سیصاکرناجا میں گے تو توڑ دیں کے مگرسیصانه کرسکیں گے۔)اگرآپ کام لکالناجا ہیں تو آپ اس کمی ہی کے ساته كام نكال يحدّ ربخارى شريب مدين عام رست تدوار الخفرت صلى التدعليه وسلم كاارشادي بدسلوك جنت س فهيس جائے گا۔ (باری درسامین) الرحم يعنى قرابت كوخطاب فرماكر بارى تعالى كاارشادسي جوترك ساجها سلوك كرك كراس سيب كاالا الماك كرول كا اورجوترے سے براسلوک کرے گا اس سے میں بھی براسلوک کروں گار ( بخاری شرامیند مشدم أتحضرت صلى الترعليه وسلم كاارشاد بيع جوشخص البين وزق مي فرانی اور عمرس برکت چا ہتا ہے وہ اپنے کنبہ سے اجیا ساؤک کرے۔ (بخارى شراعين مصير مسلم شراعين ميس جو تخف ابینے برسلوک رمشتردار دل کے ساتھ بھی خوش معاملی سے بیس آئے وہ اچھا سلوک کرنے دالا مانا جائے گا۔ ندوہ جوکہ بدلہ دے۔ (بخاری شرلین منشم) جوشخف رجم بس كرتاس بركهي رحم بيس كياجا مار د بخارى ثالب ال

أتحضرت صلى التدعليه وسلم كاارشاد بيء يحقاريب يرور دكار كا ررح بے تھھارے کھروالوں کا تم پرحق ہے۔ (معسر المسر باری) اكرتم اسن دارتول كوعنى جيمور وكي تويه بهتر بهو كااس سے كمانكونفتر كنگال چھوڑو، كەلوكول كے سامنے ہاتھ كھيلاتے كيمريك تم خداک مرضی کا خیال کرے جو کھی فرج کر دیکے ، تھیں اس کا تواب ملے گارسال تک کاس لقمہ کا تواب بھی یاؤے کے جوابنی بیوی کے مندمل د کھو۔ (باری شراف مالا، صلام الله الله المسكا دعره) سب سے اچھا اورافضل صدقہ وہ ہے جو بھنی کینی اپنی ڈاتی ہے صرور تمیں بور نے کے بعد کیاجائے۔ داس طرح کہ ) اینے کنبہ والوں ے شروع کرد \_ میلے ان کو دو \_ ( بخاری شرای مانند) عام حکم می ہے ۔ البتہ \_ التدتعاني كوه فاص بندے جوابيا ويراتنا قابو ماحكے أس كراه فعالي مصیت کورا دیت محصے میں جوفقر وفاقہ کو منسی خوشی بردا شبت کرتے ہیں۔ ائى شان كىي بوتى سے كەرە دوسروں كوانے ادبر مقدم ركھتے ہيں جيسے كرحفات الفيارى بهشان بيان كي كئي سيرك كفيس خوا كنتي بي سخت ضورت مووه دوسروب كولين ميمقدم ركعي بيل رايق فتراب نيزارشاد بوارخاد مول او يوكرون كاروز بيذروك ليذا الساكناه بيه كالسكمقاليين اوركناه بيج سي دسيسة يليم يجيئ بيوه حورتين عريامسالين اورمصيب رده ادریاس نہجاد میتم کے مال کے گراسطرے سے بہتر مودہ کے الفایادر السے لوگوں کو درنا يابيك لأكراب لجد حيو ألح يحيو المريح فيورجا مين توانكي انكوفكم مورسو ان كوچاميك

کن ایس فری اور شمیک بات کہیں جولوگ کھاتے ہیں مال پیموں کا ناحق وہ لوگ اپنے بیطوں میں آگ ہی تھریتے ہیں۔ اوی عنقرب داخل ہوں گے تھو کتے ہوئے جہنم میں۔ (سورہ نسارج ہے۔ ۱۶۔ عنظر بیاب بیوہ ہمکین اور مجاہدین کے متعلقین کی خدمت کرنے وال مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ہے یا اس شخص جیسا جورات کھری ادت کرے اور دن کوروزہ رکھے۔ در صف میں بخاری شریب

جوشخف اپنے بھائی کن ضرورت پوری کرنے بیں گاد ہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کر نے بی گاد ہے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کر رے گا۔ تو خیا من کے جوشخف کسی مسلمان کی بے چپنی کو دور کر ہے گا۔ تو خیا من کی بردہ پوشی کر ہے گا۔ اللہ اس کی بردہ پوشی کر ہے گا۔ اللہ اس کی بردہ پوشی کر ہے گا۔ اللہ اس کی بردہ پوشی کر ہے گا۔

آ محفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہما دیت اور اسکی برابم کی انگلی کی طرف اشارہ کر تے ہوئے فرمایا نے امت کے دور میں اور میتم کی کھالت کے روز میں اور میتم کی کھالت کر نے والا جنت میں اس طرح ہوں گے ۔ لینی ساتھ مہو گے۔

ر بروسی اور اہل محسلہ آنحفرت ملی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے۔ دا، جو تحف اللہ اور قیامست کے دن برایمان رکھتاہے وہ اپ نے بردوسی کونکلیٹ نہیں دیتا۔

ز بخاری شربیب موثث د۲) خدرای تسم مومن نهیس بخد ای تسم مومن نهیس بخد ای تسم مومن نهیں سوال کیا گیا کون یا رسول اللہ دار شاد ہواجس کا برادسی اس کی ایزا سے محفوظ مذرہ سے در دھممے

(۳) جبرتی علیه اسلام ہمیشہ بڑوسی کے حق میں بھے وصیہ ت کرتے دسے رہیاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں وارث مذہبادیا جلے کے دسویسی

رمی اے ماحب ایمان خواتین اکسی برط وسن کے ہدیہ کوتقیر مت مجھو۔ بالفرض وہ بکری کا کھر ہی جھیجے۔ (مدید میران نوبی اگرزیادہ ایک سوال) یا رسول الشد میرے ذیخو برط وسی ہیں۔ اگرزیادہ گنجائیش مذہو توان میں سے کس کے پاس مدید بجوں ارشادہوا۔ جس کا در وازہ زیادہ یاس ہو۔ (مدید مدید مصر سے سے)

ارشادہ وا۔ السّدے دوستوں سب سے بہتر فراکادوست وہ سے جوابینے پلڑوسی کے لئے سب سے بہتر ہو۔ در بذی ٹرلینہ اب حق الجواں

غیر سلم کے ساتھ انصاف اجھاسلوک اوراس کی حفاظت اجھاسلوک وراس کی حفاظت

سوره من متحد آیت ۸۰۹ کا ترجمہ یہ ہے۔
السین منع کرتا ہے تم کوان لوگوں سے جول طرقے نہیں
تم سے دین پراور نکالانہیں تم کو تمھارے گھردل سے کہان سے بھلائی
کرداور الفیاف کا سلوک کرو رہی کا الٹ دچا ہتا ہے الفیا ن والوں
کو ۔ السی تو منع کرتا ہے تم کوان لوگوں سے جول طیتے ہیں تم سے دین پر

اورنكالاتم كوتمهارے كھروں سے اور شركيہ و ئے تمهارے نكالنے میں کہ ان سے کروِدو تی ۔ اور جو کو کی ان سے کرے دو تی سو و ہی میں گنهگار۔ (ج ۲۸عے۔ ۲ سورہ متحذ) اورتم لوگ براند كهوان كوجن كى يەلوك برستش كرتے ہیں۔ الله كے سواليس وہ برا كہنے لكيں كے الله كو سے ادبی سے غیر منتحصے (تے باع ساسورہ العام) غيرسلم ال باب كمتعلق قرآن پاكسي فرمان اللي يعكم شرك اوركفرس ان كه بروى مت كردٍ ـ بافى دنياوى زندگى بين ولي سے لیے کرو\_ (چا۲ع\_\_\_\_ اسورہ لقان) جوشخص سى غيرا لمروقل كرد \_ حس سه معابده موديكا تهایا اینے ملک کا ہامٹندہ کھا، وہ جنت کی خوشبونہ سونگھ سکے گا۔ (منسك بخارى شرايف) حفرت اسمار على والده مشرك تقيل وه ملنے كے لئے أئين توحضور في خصرت اسمار المسين فرماياكه ال كما تها حجها ( . كارى شراف مع مع د فرو) دربار رسالت مي عرض كياكيا\_\_\_ يارسول نشد تركوب بربدد عافرما ينة رحمة للعالمين صلى الشرعليه وسلم في فرمايا بد دعاكرنام راكام نهيس ميس رحمت بناكر بهيجاكيا بول دمهم سيسيم عام جاندار ایک نخصرت صلی الله یولید وسلم نے ارشا دفر مایا۔ اس کو کھائے کو ایس کو کھائے کو اوراس کو کھائے کو

د دیا میال تک که وه مرکنی اس پروه عذاب میں مبتلاکی گئی۔ (مشتر بخاری منصصر بخاری)

الک کتے کوجو پیاس سے سک رہ تھا پانی پلایا۔ اس نے اپنے تو رے
میں دوبیٹ باند مدکر کنوئی سے پانی کالا اور اس کی حلق میں طبیکا دیا۔
میں دوبیٹ باند مدکر کنوئی سے پانی کالا اور اس کی حلق میں طبیکا دیا۔
جسس سے اس کی جان نے گئی۔ (بخاری شرفین منے ، مساوی )
مساوی بان کوجلا ڈالا توف انے اس بیرعتاب نازل فر مایا کہ ایک سے جیونٹی کے سارے بل کوجلا ڈالا توف وانے اس بیرعتاب نازل فر مایا کہ ایک چیونٹی کے سارے بل کوجلا ڈالا توف وانے اس بیرعتاب نازل فر مایا کہ ایک چیونٹی کے سارے بل کوجلا ڈالا توف وانے اس بیرعتاب نازل فر مایا کہ ایک چیونٹی کے سارے بل کوجلا ڈالا توف وانے اس بیرعتاب نازل فر مایا کہ ایک چیونٹی کے کالے اللہ کی تب سے پڑھی کے کالے بیرا کیا گئی ہے ایک کوجلا دیا جو اللہ کی تب سے پڑھی کے کالے بیرا کیا۔

۳۱) دصحابه کوام) بارسول التدکیبا ہمارے لئے اِن جانوروں برحم کرنے میں تواہد ہے۔ ارشا دنہوی ۔۔۔۔ بر شرحگرد الے پر دحم کر نے میں تواہد ہے۔ ارشا دنہوی ۔۔۔ بر شرحگرد الے پر دحم کر نے میں تواہد ہے۔ (بخاری ماہیہ)

(۵) زمین والول پررحم کرو ۔آسمان والاتم پردحم کر۔۔۔ گا۔ رر دندی شریف صرالے ہے)

الان محابہ کرام کا طراقے ہیں تھا کہ کسی مزنرل برتیام کرنا ہوتا تو ہملے اون توں کے اور محال میں مزنرل برتیام کرنا ہوتا تو ہملے اون توں کے اور پرسے کجاوہ وغیرہ آثار لیتے اس کے بعد رنماز برام معاکرتے میں تھے۔ اور پرسے کہاوہ وغیرہ آثار سیلے اس کے بعد رنماز برام معاکرتے

عصر (البودادُ دشرهِند - باب اليُومَر من الفيام على الدواب)
خلق حراري خرمنت المخطرت على الشدعليه وسلم كاار شاديه

الترتعالى كارشادب كيابرابر موسكة بي المام ودجابل ورتب

آنحفرت ملع کا الله می دورد و کولی می کرتے ہیں اورخود عمل نہیں کرتے ہیں اورخود عمل نہیں کرتے دقیامت کے روزان کی انتظریاں و دفرخ کے انگاروں پر بھری ہوئی ہوں گے۔ اور وہ ان کو اسی طرح تھے میں نے جیسے خواس کا گرھافراس کو ۔ دمیان بخاری وصایع ومناہ بخاری

حصنور اكرم صلى الشرعليه وسلم في ايك روحاني سيرس ايك تخص کو دیکھاکہ اس کوچیت لٹادیا گیا ہے۔ اس کے سربرایک بہت برا بيقرمارا جاتاب، بس سے اس كاسر ورجور موجا يا ہے اور بتھر الرُّصِك جاتا ہے۔ مارینے والا پیمقراطھا نے جاتا ہے، اتنی دیرس اس كاسردرست موجأ تاسه وه دوباره محقرمادتاسه اود كيراليدا بى بوتام دریانت کرنے پر بتایا گیاکہ یہ دہ تخص ہے بس کوخیدانے قرآن کی دولت عطافرمائی تھی مگروہ عمل سے غافل رہا \_(هندا، صنف بخاری تربید) تمس بهتروه بين جنهول في قرآن شرليت بير معااور برطها يا-اورف دادندعا لم جس كے لئے كبلائى كاارادہ فرماً ماسے اس كودين كى سمجه دلفيرت عطافرماديتا بهد (مصير بخارى شرايد) میری طرف سے احکام بیونجا دُ۔اگر میہ ایک ہی آیت ہو۔اورجو تحص میرے اوپر جمبوط باند سے وہ ایٹ انٹھ کانا دوزخ ہیں بن لے۔ (مداميم ، صرف و ، مدين الحالي الرابين حضرت على رضى الشرعذ كوخطاب فرماتي بوسيرة كحضرت صلى الشُّرعليه وسلم في ارشاد فرمايا في داك قسم أكرف داوندعا المتمالي ورلیدے ایک آدمی کومی برایت فرمادے تو یہ فررست تممارے لیے دنیا کی بردی سے برطری و ولت سے بھی بہتر ہوگی۔ دملا بخاری ٹرلین

بدعت اوراس سے برہر فرافل بوجاد فران کریم سے اے ایمان والودا فل بوجاد

اسلام میں بور ب بورے اور مت جلوق دمول برشیطان کے کہٹ وہ تمہاراصر سے وسمن ہے۔ (جدور سورة اقرو) شیطان کاکام یہ سے کدوہ وسوسہ ڈال کرنے اصل کام کودل شی كرديتاب ادردين مي بدعتول كوشامل كراكرتمهار \_ وين كوفراب كرتا ب اورتم اس كوليسند كريت بور و فوايد حصرت ي البندى اسلام میں جوکوئی براطرلیہ قائم کرے اس براس کا گناہ بھی ہوگا اوراس طرح جو نشخف اس يرعمل كريا كاس كاكناه اس كوتهى ملے گا۔ اوراس برعث نكالنے والے كو كھى كسى كے بوجھ ميں كى ندير كى۔ (مسارشرلینده معصره) جوكونى الساكام كرے جوہمارے طراحة كے مخالف موروه كام میں حوض کو تربیر تمہارا امیرقافلہ موں گا۔ زلینی تم سب سے ميكيدو ع جاول كا ) تم سي سي كه أدمى أيس كر حبب سي ان كواب كونرديناجا مول كلدوه بيلي بوشئ اونطول كى طرح دصتكار وتحائي کے۔میں یکاروں گا۔ادھر آؤ کہاجائے گائمہیں نہیں معلوم انہوں نے كياكيا ببعثين ايجاد كيفين مين كهون گامشاد و يبشا دو ـ

(ماسام شراب مهسا بخاری تراید)

# ایناراور قربانی اورجها دفی سبیل النگر، ایکسیلمان کی تجارت اوراس کا کاروبار

الشرتعا لے کا ارشاد ہے۔ جوایمان لائے جہفوں
نے ہجرت کی اور مال وجان سے راہ خدایں جہادکیا۔ وہ
الشد تعالیٰ کے بیاں ورجہ میں سب سے بڑے ہے ہوتے ہیں
الشد تعالیٰ کے بیاں ورجہ میں سب سے بڑے ہے ہوتے ہیں
اور بی ہیں کا میاب۔ ورد ناک جو
احت بیم کو عذاب درد ناک سے۔ ایمان لاؤالٹ دیرا وراس کے
رسول پر۔اورجہاد کروالٹ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان
سے دہرہ تے۔ مرتمان رج میں اگر تم سمی کھٹ میں دورہ میں ہوں۔

سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے تی میں اگرتم سمجھ کھتے ہو۔ (عدم معامین) من کا سے۔ یہ بہتر ہے تمہارے تی مسلمانوں سے ال کی جان اوران کے اللہ النہ کے فرر میں کے مسلمانوں سے الن کی جان اوران کے مال اس فیرے برکران کے لئے بہشت ہے۔۔ (ع مها سورہ توبہ ج ۱۱)

جوالتركى راهيس مراوه زنده بي

اور شمجوان لوگول کوجو مارے گئے اللہ کی راہ میں میردے " دہ مرکبیں بلکہ دہ زندہ ہیں ا پنے رب کے پاس کھاتے ہیتے ،

خوشی کریتے ہیں اس پرجودیا ان کوالٹرنے اینے فضل سے۔ رع ١٤ أل عران جرم) شان اسلام کی بلندی یہ ہے کہ جوفر لیفنہ مسلمان کے ذمہری ده جان کی بازی نگاکر پوری تندیم سے اس کوانجام دے۔ ( دروة سنام الجهاد - ترمذي شرفيط عنه) المنساب نفس اورخود ابني بتحرابي بر است کے لئے دروز قیامت کے لئے) آراستہ مروجا ذراوراس سے کہلے کہ تم سے حساب لیا جلتے اپنا کا سبہ خور كرلوج وخودا ينائ اسبكرتار بينكااس برقيامت كاصاب آسان بوجاليكا (منفازه) حضرت ابن مسعود رضى الشرعندروايت كرية مي كرآنحفرت حصنوراكرم صلى التدعليه وسلم في فرمايا\_\_\_ قيامت كے دوز انسان اس و قت کا بنی جگہ سے انہیں ہوکے سکے گا جب تک ان پانچ باتوں كے متعلق اس سے سوال وجواب نہولے گا۔ دا) اس کی عمرے متعلق کے کن کاموں میں اس کوختم کیا۔ ۲۱) جوانی کے بارے میں کہن کاموں میں کھیا تی۔ دمى مال كے متعلق كدكهاں سے كمايا۔ دم کن کامول میں اس کوصرف کیا۔ (۵) اپینے علم پرکتناعمل کیا۔ ( صكا ج ١ ـ ترمني شرافي الواب صفة القيام ) حضرت سفیان بن عبدالله لقفی روایت کرتے بی کرمی نے

آنحفرت ملی الشرعلیہ وسلم سے عرض کیا۔ یادسول الشرائسی بات بنادیجے جس کو هبوطی سے سنجال اول۔ داپنے پتے باندھ لول) فرمایا۔ دل سے اعتران کرد کہ میرارب الشد ہے۔ اور اس پر جم جا دَیس نے عرض کیا۔ یا رسول الشد آپ کون سی بات میرے حق میں سب سے زیا دہ خطرناک سمجھتے ہیں۔ آنحفرت صلی الشر علیہ وسلم نے اپن زبان پر ہاتھ دکھا و دفر مایا اس کو لیعنی حجوظ ،غیبت، جغلی ، گائی دغیرہ جوسخت گذاہ ہیں۔ وہ زبان سے ہی ہو تے ہیں۔ لہذا اس کی حفاظت کرو۔ ربان سے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی

## تام مسلمان اوربایمی انتحاد فرانص اورطریقے

قران میم مسلمان جویں ، سوکھائی بیں ۔ سوملاپ کرادو اپنے دو ۔ مجانیوں میں اور فحر تے رہوالٹر سے تاکہ تم بررحم ہورت ہوہ بن بن کی میں اور فحر تے رہوالٹر سے تاکہ تم بررحم ہورت ہوہ بن کی الب سی میں دھیکھ و کہ بزدل ہوجائے کے اور جاتی رہے گا تمہاری ہوا راور مبرکرو۔ لے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں میں کے۔ کرج داع 4 سورہ الفال ۔ ک

ادرمت ہوال کی طرح جومتفرق ہو گئے۔ادراختلاف کرنے لگے بعداس کے کہ مہوی کے ان کو حکم صاف صاف۔ دع ۱۱ سورہ آل مرانج م

يعنى وه تعليمات جن برعمل هوتومفصل انحال كوقويت بعوينج

قرآن حکیم آب س میں مدد کرونیک کام پراور پر میزگاری پر اور مدد
مذکردگذاه پراورظلم پر۔ دواسوره مامره \_\_ 3 از)
اور کہدے میرے بندوں کو کہات و ہی کہیں جو بہتر ہو یہ یُگ
مشطان چھطپ کروادیتا ہے اِن میں ، لے شک شیطان ہے ۔ انسان کا
دشمن صریح ۔ ( ع ه اع ه \_ سوره بنی اسرائیل )
اے ایمان والوظم ان کریں ایک لوگ دو سرے لوگول سے
مثاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب ندلگاؤیک دو سرے کو اور نام
ند ڈالو چڑانے کا ایک دو سرے کو ۔ برانام ہے ۔ گنبرگاری چھے
ایمان داد چوکوئی تو بر ذکر ہے تو و ہی ہیں بے الصاف ۔ ا

موتے میں ماور بھیدنہ شولوکسی کا۔ اور سرانہ کہوکسی کو میں کھر سمجھے ایک دوسے کے بھلاخوش لگتاہیے۔ (اجھالگتاہیے) تمیں سے کسی كو كهاو\_ گوشت است كهانى كاجوم ده بو يسو كهن آتا سے تم كو اس سے اور ڈرتے رہوالٹر سے بہٹ ک التّدمعات کرلے اے آدمیوا ہمنے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمباری ذائیں اور قبیلے تاکہ آئیس میں بہجان ہو تحقیق عزت التدكيها اس كوبرى مبس كوادب براا الت رسب كيه جانتاً سے فردار ہے۔ (ج ۲۲۹ سورہ محرات) ديعنى صفت نيك جابية ربلى ذات كسس كام كى قوم اور ذات كى اكر فول عيب سے ، ) (موضح رشيخ البند) اے ایمان والو! اگرآئے تمہارے یاس کوئی گنبگار \_ (ناقابل اعتماد) خبر لے كرتو تحقيق كروكين جان بيروكسى قوم بير نادانى مے کھرکل کو اینے کئے پر لگو کھٹانے۔ (ج ۲۶ ۱۶ سورہ مجانت) ادر رنہ لیجھے پراجس بات کی خبر ہیں تجھ کو دکہ تحقیق سے دعولے كرنے لگے ياكوا ي دے) بيشك كان اور آئكھ اور دل ان سب كى اس سے پوچھے ہوگی۔ (ج ۱ اع م سورہ نی ارتبال) احاديث يسف فيهارك مقابله برمتهيارا كفاياده بمينس (مصان معهد بخاری شرافی) جب د دمسلمان تلوار لے كرمقابل بوں توقاتل اورمقتول

دونول دوزخ میں کیونکم مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کی کوشش كرد باتحار (مختصراً) (بخارى شراف مال) جوشخص اینے بھائی پر بہتھیار سے امثارہ کرے تو فرستے اس برلعنت كرتے ہيں جب تك دہ ہتھيار ندر كود\_\_ اگرجواس كاحقيقى كجانى مور (مسمممسع جر) اینے کھائی کی مدد کرو فالم ہویا مظلوم سوال کیا گیا۔یا رسول السُّر مظلوم كى مددكر سكتے بيں۔ ظا لم كى كمس طرح ؟ فرمايا اس كے باتف يكولور دخارى شرلفينست منتنا) میرے بعدتم کھے دوبارہ کا فرندبن جاناکہ ایک دوسرے کی گردن مارتے کیے و۔ (مسلام اسلام مسلام کاری شاہید) مسلمان برلعنت كرنا ياكفرى تهمت لكانااس كے قتل كے برابر ہے۔ (ملاث بخاری شرافیت) مسلمان كور بلاوج) كالى دينانسق بے اور رخوا مخواه > جنگ کرنا شعار کفرے۔ ( بخاری ٹرلف مدسے) مجيدمت شوالو . ندي يعيب جيب كرياتين سنو \_ نديفن ركمو دبیط بھے برائی کرورالٹ کے سندو کھائی بھائی بن کردمور (ملاق مت عديد مين كسى مسلمان كوجائز نهيس كدايين مسلمان تجائى كوتين دن سے زیادہ مھورے رکھے۔ (مسم بناری) کہ دونوں آپ س میں میں يراده كومنه يجيرك وه أده كوران دولول ميل كعلاده ب جوسيل

سلام کرے۔ (معدد بخاری شرفیہ) جوباہمی مصالحت کی خاطراکیہ کے سامنے دوسرے کی طرف سے کلمہ خیرلقل کرتا ہے۔ وہ کذا بہیں۔ د اگرچہدہ کلم خیرجود اس کابنایا ہوا ہو۔) (صنع بخاری تربین) مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رس رسست بخارى تراب مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہذکسسی امداد کے موقعہ اس كولي إرويدد كار تحيور اورناس كوحقير سمجهر رتين مرتبسي کی طرف اشارہ کریتے ہوئے ) تقوی بہال سے ایک مرد کے لئے ہی برائی اور شرکافی ہے کہ مسلمان کھائی کوخقیر سمجھے مسلمان ك برحية مسلمان برحرام بعد لعنى اس كاخون بحى اس كامال بحى ـ اس كى أبروهمى الترتمهارى صورتون اورتمهارى دولتون كو نہیں دیکھتا۔التدیمہارے دلول کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملول کور ( بخاری منتس سلم ماس ج ۲ ) سارے مسلمان آگیس میں ایک بدن کی طرح ہیں۔اگر اك حبوك سي حصد كو تكليف موتى بي توتمام بدن بي جين مو جاتا ہے۔ (بخاری ندیون دیث ارشادہوا۔ہرمسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ دا، جب ملاقات ہوسلام کرے۔

(۱) دعوت منظور کر ہے۔ (۱) چپینک آئے تو پر حمک اللہ کہے۔ (۱) بیمار ہوتو مزاج پرسی کر ہے۔ (۵) وفات ہوجائے توجنازے کے ساتھ جائے۔ (۵) جوبات اپنے لئے لیے لیے لیے کہ دہ اس کے لئے بھی لیسند کر ہے۔ اور نرمذی شرای نے راب باجار نی تشمیت العاملیں

## تعاون ادرعب م تعاون

مسا وات اور میما فی بیاره اسلام نے انسان کی صرف دوت میں کی ہیں۔ ار خداکوما نے والا اوراس کا فرمان بردار تعینی مسلم ایر منکر خورار اور نافرمان یعنی کافر

فرمان بردارول (مسلمانول) كومدايت فرماكي الے ایمان والوالے کھٹا نہ کریں ( مذاق نہ بنائی) ایک برادری کے مرد دوسری برادری والول کا بہت مکن سے دہ بہتر مول ان سے یہ مذاق بنائیں اور پہنی اطابی عورتیں دوسری \_ عورتون كاربهت ممكن بعده بهتر بول ان سے داور عيب دنگاؤ اور حطانے کے لئے نام: والور ( مورہ محرات رکوع ۲) المي ايمان كے لئے اس بدايت كے بعد الكي آيت بيں ده ارشادخی اوندی سے جس نے تمام انسانوں کومسا واست کی اكك سطح برلا كه طاكيا فرق ركها تو تحض ايمانداري، تقوى ادرك ایمانی اور بدکاری کا چنانچ ارشاد سے۔اے آدمیوا ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور تمہار ے کنے اور قبیلے۔ اس ليخ بنا دي كم مم اليس مين ايك دوسرك كومهجان سكو السُّد کے بیال اسی کوعزت ہے۔ س کوادب اور تقوی نہ یادہ ہے۔ (سوره تجرات ٤٢٤ ٢٢) رسول الشرصلى الشدعليه وسلم كے ارشاد في مزررتو طبيح كردى كرتم سب آدم سے بيدا ہوسے ۔ اور آدم متى سے۔

مزدر برآ ل نسب میں طعن کرنے کو کفری چیز قرار دیا جنانی ارشاد بوی کے اندر ہیں ۔ ارشاد بوی ہے۔ دویا تیس کفر کے زمانے کی لوگوں کے اندر ہیں ۔ فسی مسلم صفحت کرنا ادر میں میں برنوحہ کرنا۔ دملم صفحت کرنا ادر میں میں برنوحہ کرنا۔ دملم صفحت

# اسلام میں جیوت جیان نہیں انسان خلاکی یا عزیت مختلوق ہے

قرآن حكيم فرآن كيم فران المن مقيقت برغور كرو جب السابوا تقاكيم نے فرآن حكيم في المراب جود بوجائيں وہ جھک گئے۔ مگر المب كي كردن نہيں جھکی۔ اس نے مذمانا اور محمد لاكے۔ مگر المب كي كردن نہيں جھکی۔ اس نے مذمانا اور محمد لاكے۔ اور حقیقت بہ ہے كہ وہ منكروں ميں سے تقا۔

(سوره سلے بقرہ آیہ سے ۲۷)

(۲۷) ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو ، ادر سواری دی

ان کوجنگل اور دریا ہیں، اور روزی دی ستھری (طرح طرح کے

جومخلو قات ہم نے بیداکیں ان میں اکٹر برانسان کو برتری دیدی ۔

بوری پوری برتری جیسی کہ ہونی چا ہیئے۔ (سورہ بخاسرائیں ہے ۔)

ادی کا جبوطا پاک ہے۔ مرد ہو یا عورت ، مومن ہویا کا فرر

آدی کا جبوطا پاک ہے۔ مرد ہو یا عورت ، مومن ہویا کا فرر

( ہدا ہے وفنی ہے ۔ مرد ہو یا عورت ، مومن ہویا کا فرر

#### معاملات اور افتصادیات خریدوفروخت و صال وحرام کمانی که سود و فرص صنب کهیتی اور پیشید

قرآن حکیم کھاؤستھری چیز ہے جوروزی ہم نے تم کو دی۔اور نہ کرداس میں زیادتی بھے توانزے گاتم پر میراغفہ ب اور جس بر اترامیراغظہ سووہ پڑکا گیا۔ دے ۱۱ع ۲۔سورہ طابی

مهرب تمام مو چکے نماز تو تھیل بڑو زمین میں اور دھونگرو فضل السُّد کا دینی روزی تماش کروا دریا دکروا لسُّد کو بہت ساتا کہ تمعار ایملا ہو۔ دی ۱۶۰۰ سررہ جمدی

ت نویت کی ایک میں ایک میں التادی اللہ وسلم کی ایک طویل میں میں میں میں میں کے ایک میں میں التادی کی ایک طویل میں میں شور کیا مفہوم ہے۔

قرآن شرلف ادر احادیث میں حلال ادر حرام کودا سنے کردہا گیاہے۔ مگر حلال وحرام کے بیچ کچھا لیسے امور ہیں جن کے تعلق ومناحت قرآن وحدیث میں نہیں ہے کیونکہ وہ عمو مّادہ ہیں جو بعد میں ہیدا ہو ہے یا بیدا کئے گئے۔ ان میں کھمشا بمت حل ل کی ہے

رمومن کاکام یہ ہے کہ جن کے حلال اور جا کر بہونے ہیں مشبہ ہے اس کھی مذجائے میں مشبہ ہے ان سے احتیا طبر ستے۔ اور ان کے پاس کھی مذجائے کہ اس کا نیتجہ یہ ہوسکتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ البیے کام کرنے سگے جو

قطعاً درام سي) كيس شخص في شبكي چيزول معير ميزكيا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بھالیا۔ اور جو تنظف سنبر کی چیزوں میں بڑگیاوہ حرامیں جا دھنسا۔مثلاً کوئی چردا ہاسرکاری جراگاہ کے اس پاس این مویشی چرار باسے تواندلیٹ سے کمویشی مرکاری يرا گاه مين ميوج جائين ـ

ديكيمويقى مشهنشاه ليخى ربالعالمين كي كوبالمخفوص

چراگاه محرما**ت بی**ں۔

بإدر كھوانسان كے بدل ميں ايك كوشت كا مكرط اسے جيب وه درست ربهتا ہے توجذ باست بدن کا ساداعا لم ورست ربنا بے۔ اور اگروہ فراب ہوجاتا ہے توجہ سمانی مقتضیات کا ساراجہان تباه بوجا تلبعے ما در کھوانسان کا پرجھوٹاساٹکوٹرا جولٹری جذبات ہر عمران ہے وہ دل سے ۔ راحتیاط برتو کہ پہشبہ کی چیزوں کی طرف رزیلے ) محرم، لعزید، برت برات، سوئم، جہام، برسی وغیرہ ان تمام کاموں کے متعلق جن کورون کہاجاتا ہے۔ نیز شادی بیاہ وغیرہ كے مراسم قبيحه على بدا جن ميں سوريار شوت وغيره كامنبه ب -اليائم امورس تحضرت صلى الشرعليد وسلم كے اس ارشاد تقدس كوبنيادى اصول مان ليناجاً بيئے كہ جوشخص ان مشبر كى باتوں سے بحا اس نے الله تعالے کے سمال اینا دین مجی بچالیا اور الله کے دربارس این آبرویمی بیالی در بناری شرایددمام دینون د یادر کسو ، جن لوگول کاحال یہ ہے کہ ر متاع دنیاک ،

ایک حقیقیمت کے لئے اللہ کاعبر درجوان سے نیک عملی اور دیا نتاری کے لئے کیا گیا تھا۔ ) اور خود اپنی قسمیں جولیتین دلانے کے لئے کہ خیانت کھاتے ہیں فروخت کر والتے ہیں۔ اور دیا نت داری کی جگہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو کیی لوگ ہیں کہ آخرت ہیں ان کا کوئی حقہ نہیں ہوگا۔ نہ توقیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا۔ اور نہ ان براس کی نظر التفات بڑے ہی ۔ نہ گناہوں کی آ لودگ سے پاک کئے جائیں کے لیے سان کے لئے عذاب ہوگا۔ سے پاک کئے جائیں کے لیے سان کے لئے عذاب ہوگا۔ عذاب دروناک۔ (حصم مورة آل عران بخاری مراق سے عذاب دروناک۔ (حصم مورة آل عران بخاری مراق سے عذاب دروناک۔ اور مراق سے مراق کی اور کی مراق کی مراق کی مراق کے سے بات کا دروناک۔ اور مراق کی مراق کی مراق کی دروناک کے جائیں کے دروناک کے سے بات مداب ہوگا۔

## نخارت

سچاورانانتدارتاجرقیامت کے دوزانبیار صدیقین اورشہدا کے ساتھ ہوگا۔ دیر مدی مصلاح۔ ا تسم سے مال بک جاتا ہے مگر برکت مط جاتی ہے۔ (بخاری تریف منظ)

> صغری و حروث (پیشے اور دستکاری)

ادریم نے سکھائی ان کو (داؤ دعلیہ السلام کو) زرہ بنانے کی منعدت (سورہ مالا الانبیار آئیت منٹ )

کوئی شخص کوئی نی زااس سے بہتر نہیں کھا سکتا جو \_ دست کاری سے کہائی ہو حضرت داؤ دعلیہ اسلام دستگاری ہی کی کہائی سے کھایا کرتے بھے۔ ( بخاری شریف میٹ)

می کی کہائی سے کھایا کرتے بھے۔ ( بخاری شریف میٹ)

می کی کہائی سے کھایا کر بیاد کھ کھر کر پر لاد کہ لائے ۔ اس سے بہتر سے کہ کسی سے انگے ۔ وہ اس کو د سے یارہ دسے ۔ ذکت اور خیدا کی نارافنگی اس کے علاوہ ۔ (میٹ مواقع بخاری شراعیہ)

زراع

نقصان پہو بچادے تواس کے لئے صدقہ شمار ہوگا۔

( بخاری مٹائیس مے اسے صدقہ شمار ہوگا۔

حبس کے پاس زمین ہو دو یا خود لولے یک سی کو مفت بولی نے کو دہیں ہے۔

ر بخاری شرافی مہت کا دی شرافی میں کے دی میں کی دی میں کا دی شرافی میں کی دی میں کے دی کے

مال كاجمع كرنا اوراس كى حفاظت

مسيدالانبيار رحمة للعالمين مصنور اكرم على التدعليه وسلم كارشا داست بيس بي اگرتم اجينے دار تول كوغنى رخوش حال) چور و سكے تو

الرم البيدة السراك كولى و حول حال) چهور و الم لا يربهتر مع بالسبت الس كه تم ان كوفقير كذكال هجور و المرك كه تم ان كوفقير كذكال هجور و المرك وفي و كول المن من المن المن المن المرك و في المن المن المرك و في المن و المن المن و الم

صحا بی \_\_\_ اگر مجھے سے لطے \_\_ تم بھی دور حضور اکرم صلی الش علیہ وسلم \_\_ تم بھی لطور صحا بی \_\_\_ اگر وہ مجھے مار ڈا \_لے \_ حضوں اک مصلی اللہ علیہ سیا

حضوراکرم صلی اللہ وسلم \_\_ تم شہید ہو گے۔ صحابی \_\_\_ گرمیں اس کو مار ڈالول ۔

حصوراكرم صلى الشرعليه وسلم\_\_وه دوزخ مي جائے گا۔ وص حسابعی بالسود کا قرص التدتعاك كارشادب بمازقاتم كرورزكوة اداكرو اورالتُّدتما لی کوقرض حسن دوادرجونیک عمل این لیخ آ کے بهجدو كاسكواللدك ياس بيونجكراس ساجهاا ورثواب مي طرصابوا بادكر (سره مراقية) صدقه كاتواب وس كناس اورقرض وسين كالمحاره كنا\_ رجع الفوائد صادع ١٠) كبوكرس كوصدقه دباجاتات رئساا وقات اس كوندا ضرورت البي ببوتى واورقرض والي ليتأسيح بس كوسخت ضرورت موتی سے جوشخص تنگ دست کومبلت دے تومردن اس کو بوراقرض صدقه كريا كاتواب ملتاريك كار (جمع الفوائد مسم) حضرت سعدين بيشام رضى التذعن سف اراده كيساكه زمین جایداد نیچ کرسا مان جنگ خریدی اوراین ساری عرجها د مين گذاردي و توصى البكرام رضى السُّدعند في منع فرمايا كدر بلاضور الساكرنااسوة بنوب كے خلاف سے رامسرم معدد وصلاحات جسس تخص کولیند مبوکہ نی اس کو قیامت کی ہے جینی سے نجات دیرے تو چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے۔ یا (مل شلف ملادي) ساٹ کردے۔

تم میں بہتروہ ہیں جوحق اداکرنے میں بہتر ہوں۔ دیماری شاہ

حصنوراکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نمازمیں دعامانگاکر<u>تے تھے</u>

خىدادندا مىں گناہ اور قرض سے بناہ مائنگتا ہوں كسى نے عرض كيا اسرار ملاملہ میں میں ماہدیت كى مدار كارگار اللہ ماہد

يا يسول السراب قرض سياس قدركيون بناه السنكتي فرمايا

مقرض شخف بات كرتاب تو محبوط بولتاب روى ده كرتاب ي

توخلاف کرتا ہے۔ (متت بخاری شربینے) کی شاد سول میاں حق کہ کرد سرحة

ارشادہوا۔ماحب حق کو کہنے کاحق ہے۔ (موسی بخاری) غنی لینی مقدور و ائے کی طال مطول ظلم ہے۔

(م<u>۳۰۳</u>، <u>۳۲۳</u> بخاری نزلین

ایک مهاوب کا انتقال موگیدان پرقرض تھا۔ ترکہ اتنائیس تھاکہ قرض ادام و سکے آنحفرت کی اللہ وسلم نے انکی نماز پڑھانے سے انکار کردیا جب ایک صاحب نے ذمر داری کی کہ دہ قرض اداکردیں انکار کردیا جب ایک صاحب نے ذمر داری کی کہ دہ قرض اداکردیں گئے ۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑھائی ۔ ربخاری ڈھندہ عن کے ۔ تب الحمیع اور سوال کے بدول جو مال تمھارے پاس آئے اس کو لے لو۔ ورندا پنے لفس کواس کے پیچھے مت لگاؤ ۔۔۔ اس کو لے لو۔ ورندا پنے لفس کواس کے پیچھے مت لگاؤ ۔۔۔ دکہ بریہ لینے کی ترکیبی نکالو۔)

# محرات وممنوعات

کسری رام بعنی رام بعنی مرام حرام کما بی

ایک خص بردی دوردراز مارا مارا بر اسید بال

بکھرے بوت ،گردسے اُسے بو سے وہ ہانھوں کو آسمان
کی طرف اٹھا تا ہے اور بکارتا ہے اسے فرارا سے درارا سے دراہ بی سے
گروالت بیر ہے کہ کھانا بھی درا م پینا بھی حرام حرام بی سے
تر مبیت ہوتی اور بڑھا۔ ایسٹ خص کی دعا کہاں فبول ہوسکتی
ہے۔ (مسلم میں سے ا

#### سُور

قران کیم جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے گھڑا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جس کو حواس باختہ کردیا ہو شبھان نے چھود ینے سے ۔ ( جیبے کوئی مرگی کا روگی ہو) کا روگی ہو)

( آج مشاہدہ ہے. دولت بے شار ہے مگراطبیان میسر شہیں ہر ٹری طاقت دوسری طاقت سے خوفزدہ ہے۔ امن عالم کا شور ہے گر آلات وہ ایجاد کئے مار ہے ہی جو بڑی تیزی سے زیادہ نیاہ کن ہوں گویا پوری دنیا آسیب میں منبلا ہے، اس محبدارشا دریا نی ہے۔ اسے ایان والوڈروالٹرسے اور چھوٹر وجو کھے باتی رہ گیاہے سود۔ اگرتم كو لفين بے اللہ كے فرمانے كاله مچرا كرنہيں چھوٹہ تے توتيار ہوجا قو الرف كوالترسي اوراس كرسول سي. اوراكرتوبر تے ہوتوتہارے واسطے ہے اصل مال تنہارا . نهم کسی پرظلم کروا ورنہ کوئی تم پر۔ اوراگر ہے تنگ دست تومهات ویتی جاسمے فراخی مونے تک. در مجش رو تو مبرت مبتر ہے تہارے سے اگرتم کوسیھ مو۔ اور ڈرنے رہواس وان سے كرخس دن تومات جا قركے اللہ كى طرف بہر بعر بورا دیاجا ہے گا ہر شخص كو جواس نے کمایا اور ان برظلم نہ ہوگا۔ رج ۳ ع ۲۸ سورہ بقرہ) ا حا وبيت اسبيدالا نبياء رحمنة للعالمين صل الشرعليه وسلم خَ ايك ا روما بی سیریں ایک شخص کود پیجاکہ وہ ڈون کے دریامی کھڑاہے اور وہال سے نکلنے کے لئے۔۔۔۔۔۔۔

بے قرار ہے۔ مگرایک شخف کنارہ پر کھوا ہے۔ جب دریا والا آدمی ہاہم نکلنا چاہتا ہے۔ تو یہ کنار ہے والا اس ذور سے پھر مارتا ہے ، کہ دریا والا آدمی اوند سے مند دریا ہی ہیں گرجا تا ہے۔ دہ کھرا گفت اسے۔ دریا فت کرنے پر بتایا ہے۔ دریا فت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ دریا والا سود خوار ہے۔ دبخاری شریف دہ شان ہے سو د کیا کہ یہ دریا والا سود خوار ہے۔ دبخاری شریف دریا والے پر دریا والے پر دریا والے پر دیا والے پر دریا والے پ

ربخاری شرفی میرادر اس کے لکھنے والول برادراس کے گواہوں برراور فرمایا بیسب برابر ہیں۔ در میرشون میں ج

ريتنوسن

رشورت لیناصرام ہے۔ اس کاوالیس کرنا فرض ہے۔
ناحق کام کرانے کے لئے رشوت دینا بھی حرام ہے۔
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت لینے والے پر جورشوت دے کر اینے والے پر جورشوت دے کر ناجائز حق حاصل کرے۔
ناجائز حق حاصل کرے۔
(تر ذی شرای مولی مولی مولی ماس کرے۔

وخيره اندوزي اوربليك لي

أنحفرت ملى الشرعليه وسلم كاارشاد مدالم حنكوم لعون.

#### ذخیره اندوزول پرخراک معنت در محاح >

## منزك ورياا وركناه كسيره

(۱) شرك لعنى التاريعا ليے واحد مرحق كى معبود ميت ميں كسى كوشرك بناناسب سے براگناه اورسب سے برا ظلم سے خىدايريهن، خىدا كے فرمشتوں اور نبيوں پريهن ملكہ خود السلط ادريه این شخصیت پر این عزت وحرمت پر جبس کوالت رتعالے لے تمام مخلوق برفضيلت يخشى حتى كه فرشتون كى بيشانيال يمي اس کے سامنے جمکوائیں۔ دہ خودایت آب کوسی مخلوق کے سامنے ذلیل كريد بيال تك كداس كے سامنے ماتھار گرنے لگے اس سے بره هكر ناانصافی، ناسیاسی، ناش گرگذاری اور کور باطنی کسابوسکتی ہے۔اسی کئے ہراکی گناہ بخشاجا سکتاہے۔ مگریگناہ سی انسان این قطرت کو معکوس کردے۔ اپنی خودی ادر اپنی جمیت کویا مال کرے۔ اُس کی معانی نہیں ہوسکتی \_اگریہ ممکن ہے \_کہ ادنث اینے تن وتوش ادرا بنے بورے جندادر سیکل کے ساتھ سوئی کے ناکے مے نکل جائے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مشرک کا ترک معاف كرديا جائے۔ آيك رفعت پناہ جوعزت وعظمت كے آسمان برکھا۔وہ خودادندھاہوکرآسمان۔سے گرر ہائے۔تواب اس کے لئے یمی صورت ہے کہ شکاری پرندے اس کو دلوج کرفتم کردیں یاکسی

گہرے غاریں گرکر وہ اپنے آپ کو نیست نابودکر دے جب بردنیا ہمیشہ مانم کرتی رہے۔

دا) ایک عبادت گزارس طرح غیالشدکوسجده کرکے شرک کور ہاہے کرر ہاہے کرر ہاہے اسی طرح اگروہ بیعبادت دکھا دے کے لئے کرر ہاہے تو ریجی شرک کاعمل کر رہا ہے۔ وہ شرک جلی تھا یہ شرک خفی ہے۔ پورٹ یدہ اور چھپا ہوا شرک۔ ارشا دہوا۔

میں تمارے ق میں بات کاسب سے زیادہ خطرہ۔
محسوس کتا ہوں ، وہ شرک اصغر دھیوطا شرک سے محابہ نے عرض
کیا یا رسول الشد جھوطا شرک کیا۔ فرمایا۔ ریار اور دکھا واکرنا۔
کیا یا رسول الشد جھوطا شرک کیا۔ فرمایا۔ ریار اور دکھا واکرنا۔
( احمد بحوالہ مشکوۃ شلف باب الریار)

حضرت البوداؤد رضى السُّدعند نے فرمایا \_ فضوع النفاق \_ \_ \_ منایا \_ فشوع النفاق \_ \_ \_ منایا \_ فشوع النفاق کیا۔ فرمایا \_ سے السُّدک پناہ مانگو۔ دریا فت کیا گیا خصفوع النفاق کیا۔ فرمایا \_ میں مانداز بہ بہو کہ آپ بڑے خداترس ہیں۔ اور دل خوف خدا سے خالی ہو۔ (کتاب الزید دار قاق \_ )

## دوسركيا تركناه

کبیره گذام ول کے متعلق حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا۔ ارشاد مردار الله کاشر کے ماننار مال باب کی نافر مانی۔ کسی کو ناحق فتل کر دینا اور مجمولی گواہی دینا۔ (بخاری ماہیہ)

اور حجو المحتمد من المحتمد ال

جهوت مکر فربید وغابازی

ارشادموا۔ دیکھو سب سے بڑا کبرہ گذاہ بتاتا ہوں۔ ہیر کھیر کی بات ا در جبوئی گواہی۔ دمنک شد بخاری ٹرلین ک

جھوٹ بلامشہ فجور (برکاری) کا داستہ بٹا تاہے۔ اور بدکاری آگ سے۔ اور بدکاری آگ سے۔ اور بناکر بدکاری آگ سے۔ اور انسان (بطور مذاق) بناکر جھوٹے لولتا ہے۔ درفتہ رفتہ ) السّٰد کے بہاں گذاب اکھندیا جاتا ہے۔ درفتہ رفتہ کاری شرایہ۔)

منافق اورنفاق كي خصلتين

قرآن حکیم منافق دوزخ کے سب سینچے طبقے میں ہوں گاران حکیم منافق دوزخ کے سب سینچے طبقے میں ہوں گاران کا کوئی مددگار نہیں ہوگار دیرہ فندائیت میں ارشاد ہوا نفاق کی خصلتیں یہ ہیں بیات کرے تو دھوکا جبوط بولے دعدہ کرے تو لورا نہ کرے معاہدہ کرے تو دھوکا

دے۔ کسی سے جھکھ ابوتو گالیوں پر انرائے کوئی امانت سپردی جائے
تواس میں خیانت کرے۔
ار بخاری مان مان کا عادی ہوا درمسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہوں جائے

بدگمانی

ارشادہوا۔ بچو (برے) گمان سے کیونکہ (برا) گمان برترین جھوٹ ہے۔ (کٹا اسٹ اسٹ اور کھوٹ ہوتا ہے تو جب کسی کی طرف سے دل میں میل اور کھوٹ ہوتا ہے تو اس کے متعلق گمان براہی ہوتا ہے یکھر بیر براگمان اور برے گمان ہیداکر دیتا ہے۔ اس طرح رنج اور کدورت میں اضافہی ہوتارہتا ہے۔ اہل ذاجب کے کوئی حقیقت نہوگمان سے کام نہو۔

عصراور يحير

قران حکیم شگاف نهیں ڈال سکتے اور نه بہاڑ دوں کی لمبائی تک بہو کی سکتے ہو۔ (سورہ سیابی اسرائیل آب میں نیزارشادہ اور اپنے گال مت کھلالوگوں کی طرب اور مت بل زمین پر اترانا۔ بے شک الشد کونہیں سمبانا کوئی افرانے وال اور چل بیج کی

تلبرم و ایک صحابی \_\_\_\_ یارسول الشد ایک شخص لپ ندکرتا ہے کاس کے کپارے ا چھے ہوں ۔
کواس کے کپارے ا چھے ہوں ، جو تے ا چھے ہوں ۔
ارشاد فرمایا ۔ اللہ جمیل ہے ۔ جمال کولپ ند فرماتا ہے ۔ تکبر
نام ہے حق بات کے سامنے اکرا نے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا ۔

الم ایٹ ایک ہے سامنے اکرا نے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا ۔

(مسلم شراب مصلة ا-)

نر لقی بد لقی

میں تھیں بتا تا ہوں دوز تی کون ہے \_سخت مزاج ہندخوہ بخیل متکبر مغرور به در در در کاری شرای ب میری اُمّت میں مفلس وہ سے کہ قیامت کے دن نماز، رورہ از کوۃ جیسے کام اس کے یاس ہوں کے الیکن دنیا میں کسی بر تهمة لگانی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہمایا ہوگا، کسی كومارا بروكاربس ان مظلومول بسسي ايك آئے كا اور لقدراين حق کے اس کی نیکساں لے لے گا۔اسی طرح دوسرااور تبسرا آئے گا۔اوراینے ایلنے حق کے مطابق نیکیاں لے لے گا۔اب اگراس کے یاس نیکبال ختم بوگئیں توان مظلوموں کے گناہ اس کے سرطیں كر كهروه دور اخ مي دال ديا جائے گار (معلم تريف منتاج) لسي كاحق ريالبيت الطلم اورظالم) قرآن علىم الركزاليساخيال فكروكه التدتعلك ظالمون يك كامون سے خافل سے حقیقت سے سے السدتعالے نے ان کامعاملہ اس دن کے لئے موخر کر رکھا سے جبس دن توکوں کاحال یہ ہوگا ( شدّت خوف و دمشت کے باعث ) آنکھیں تھے گ بھٹی رہ جاتی گی۔حیران۔ بررلیشان۔ سرا تھا۔ یہوتے دوالدیم موں کے ۔نگاہیں موں گی کہاو سط کر آنے والی زموں گی۔ دا تکیں، پتھرائی ہوتی ہوں گی۔ اوردل اطریہ ہوں گے۔ (موده ۱۱ ایرانیم کابت ۱۲ با ۱۰ ۱۳ م

ادرم جھی آتش جہتم کی لیبیط میں آجائے گے۔ (سور ۱۱ مود آیت ۱۱۷۷)
اور تم بھی آتش جہتم کی لیبیط میں آجائے گے۔ (سور ۱۱ مود آیت ۱۲۷۷)
احادیث اگرکوئی شخص بالشت بھرزمین بھی کسی کی لے لیے توسانوں زمین کاطوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دیاجائے گا۔ دیاری ٹرینہ مسترمین کے وزن سے دھنستا چلا جائے گا۔ (بخاری ٹرینہ مسترمین کی اگر کسی نے بیلوکی ایک شاخ بھی جھبوئی تسم سے جھپط کی تو دوزخ کی آگر اس کے لئے لازم ہوگئی۔ (مندج اسم ٹرلینہ) دوزخ کی آگر اس کے لئے لازم ہوگئی۔ (مندج اسم ٹرلینہ مات کے دن گہری تاریکی ہوگا۔ (بخاری ٹرلینہ مات) مظلوم کے درمیان مظلوم کی درمیان کوئی جائے ہیں۔ د صاب بخاری شرلینہ کے درمیان کوئی جائے ہیں۔ د صاب بخاری شرلینہ کے درمیان

علیب حیل حوری اور مہرت قرآن بجید جولوگ عیب لگاتے ہیں پاکدامن بے خبرایمان والیوں ہروان کے لئے پیشکار ہے دنیا اور آ خرت ہیں واوران کے لئے ہروان کے لئے پیشکار ہے دنیا اور آ اندر ع۳) ہے بڑا عذاب کے دیسرے کورکیا اعجامعلوم ہوتا اور برانہ کہو پیچھے ایک دوسرے کورکیا اعجامعلوم ہوتا ہے تم میں کسی کوکہ کھائے گوشت ا ہے کہائی کا جومردہ ہو سوگھن لگتا ہے تم میں کسی کوکہ کھائے گوشت ا ہے کہائی کا جومردہ ہو سوگھن لگتا ہے تم کواس سے۔ دج ۲۶۲۹ سورہ مجرات آنحطرت صلی الله علیه دسلم کاار شادید -چغل خورجنت مین بهیں داخل بهوگار کر بخاری هدی ک ارشاد بهوانیمیس معلوم بے غیبت کس کو کتے بیا۔ صحابہ کرام اللہ داوراس کارسول بی بہتر جانتا ہے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم لیست کسی کو برائی

ے یا دلرنا۔ ایک صحابی \_ یارسول الٹ راگراس میں وہ ہات ہو جو میں کہ دیا ہوں۔

میں کہدر با بیوں۔ مصنوراکرم صلی الشدعلیہ دسلم \_\_غیبت توسی سے ور نہ بہتان باندھ رہیے ہو۔ دسلم شریب عامیسی

### كالى كاوجى لراني بهارا

احادیث مسلمان سے گائی گلون فسق ہے۔اور جنگ کرنا کفر ہے۔
د بخاری شرف معود ک

جوہمارےمقابلہ پر ہتھیارا تھائے دہہم میں سے نہیں۔ دبخاری شراف مصل معالیا

مسلمان پرلعنت کرنااس کوقتل کرنے کے برابر ہے۔ اور حسب سے اور حسب سے مسلمان پر کفری تہمنت لگائی گویا قتل کر ڈالا۔ حسب سے مسلمان پر کفری تہمنت لگائی گویا قتل کر ڈالا۔ کاری ٹریون سائٹ، میں میں

سوال الديجيك المخفرت صلى التعليد دسلم نے فرمايا۔ بلاطرورت سوال كرني والاقيامت كوخرا كساحة اس حالت میں آئے گاکہ اس کے چہرے پرگوشت کا ٹکر ایک نہ جوشخص ابنا ال برصانے کے لئے لوگوں سے سوال کرے كاوه آككي چنگاريال جمع كرر بإسے اب جاسے زياده كرے يا مسكين وه نهير حس كوايك ايك دو د دلقم يا ايك ايك جهواره در در رصکیلتار ہے مسکین دہ ہے سے یاس کے ہوتھی نہیں (كرسوال سے لے نیازمو ) درائی صورت سے بھی اپن مرورت کونہیں ظاہر ہونے دیتا کہ زیلاطلب لوگ دیدیں) اور یہ بھی نہیں ك كمصطام وكرما في الكارى ندلون مستند) جوسوال سے بچناچا ہے گاخہ دا اس کوسوال سے بجائے رکھے گاجو مخلوق سے نے شاز ہونے کی کوشش کرے گاف وا اس کواینے فعنل سے مخلوق کی طرف سے لے نیاز کر دے گا۔ صبر سے بڑھ کر برکت اور وسعت والی کوئی عطاکسی انسان کو نہیں ملی۔ و بخاری شرامین م ۱۹۹ ک

قسم ہے اس ذات کی حب کے قبطند میں میری جان ہے۔ لکٹر یال جن کر فرد دنت کر نامجیک مائلنے سے بدرجہا بہتر ہے مدجاری دیں

## اعادیث رسول السرصلی الشرعلی وسلم کے جیت رجوا ہر بارے

مسيدالا بنيار صلوات الشعليهم اجمعين في فرمايا \_\_ جب بھی مبح کا آفتاب طلوع ہوتا ہے انسان کے ہرجوا۔ برایک صدقه واجب بوجاتا ہے۔ رجس کی ادائیگی کی شکل یہ ہے کہ این سواری پرکسی کو بھالیا یا اس کا بوجه اطفالیا۔ اس طرح کی امداد كرنامدة ب برقدم جوامداد كے لئے المحصدة سے راستہ بتاناصدقه بع تكليف دين والى چيزدمثلاكانظا، حجلكا، اينط یا بلیدی کاراسته سے سطاویناصرقہ ہے۔ (باری درید مالا است الفاف كرناصدقها \_\_ (كارى ثرين مساسين السدكيال سب سيبرده بي جواخلاق بي سب (تريذى شرافيد-الواب البرصاع ج) قيدى كى كردن جيطاد ، كجوكوں كو كھلاد ، مرلينوں كى عيادت كرور (بارى ترلين مائد،مدي،مود ويزور) جہال بھی ہوخی اسے طرتے رہو کوئی برائی ہوگی توفورا کوئی نیکی (تو بر) کرلوریہ برائی کومطادے کی اور لوگول سے اچھے

(باب ماجار في معاشرة الناس ، ترمذى شريف مندج ٧)

اخلاق كابرتاؤر كمعور

ہرمسلمان پرفیرات واجب ہے۔ اگر دولت نہوتو توت بازو سے کمائے۔ اپنا خرج فود برداشت کرے۔ دوسرے کی مدد کرے۔ اگریہ نہو سکے توکسی مصیبت زوہ کی امدا دکرے۔ رکمزورکوسہارا دے) اگریہ بھی ذکر سکے تو کسی کوا جھی ہات بتاد ہے۔ اگریہ بھی نہو تو شر (بلی) سے رک جائے۔ اس کے لئے ہی صدقہ ہے۔ تو شر (بلی) سے رک جائے۔ اس کے لئے ہی صدقہ ہے۔ (بخاری شرای منافی، م

الشراور قیامت کے دن پرمبس کا ایمان ہو، چاہیے کہ وہ اپنے مہان کی تواضع کرے۔ الشد اور قیامت بر ایمان لانے والشخص اپنے براوسی کو تکلیف مذ دے۔ اور مس کوالٹ کا اور دوزیزا کا اور دوزیزا کا ایمان ہووہ کے تواجعی بات کے ، ورندخاموش رہے۔

( بخارى شراف مصو، مصم، مهدو)

رات کوعبادت کھی کروا ورآدام کھی۔ دن کوروڈہ کھی رکھوادر افطار کھی کرو۔ کیونکہ تھارے برن کا تم پرحق ہے یہ تھاری آنکھوں کا تم پرحق ہے یہ تھاری آنکھوں کا تم پرحق ہے یہ تھاری بیوی کا مجمی تم پرحق ہے یہ تھاری بیوی کا مجمی تم پرحق ہے ۔ تھاری بیوی کا مجمی تم پرحق ہے ۔ موا اور کوئی جگہ راستوں پرمت بیٹھا کر دراوراگراس کے سوا اور کوئی جگہ ہی نہ ہے ۔ توراس تہ کے حقوق ادا کرتے رہو۔ ( لینی ) نگاہ نیچی دکھو۔ کسی کو تکلیف مت دور سلام کاجواب دورا جھی ہاتیں ہتاؤ ۔ بُری ۔ بری ہاتوں سے روکو ۔ ( وسن ہ باری شری ) بری ہاتوں سے روکو ۔ ( وسن ہ باری شری ) نگاہ کے کھتا۔ خدا ہم ھاری صور توں اور محقاری دولتوں کو نہیں دیکھتا۔

بلكتمارے دلوں كود يكھا ہے اورتھارے كاموں كو\_ سات آدمی وہ ہیں کہ قیارت کے دن عرش رحمان ان بر سايە فىكن بېوگار داء الصاف كرفي والاحاكم n) صالح نوجوان\_ دس تنہائی میں خدا کو یادکر کے رونے والاسخص۔ در و سخص بن کادل مروقت مجدمین لگار بیتا ہے۔ ده) وہ دوآ دی جنہول نے خدا کے لئے آگیس سی میت ک ہو۔ دہی وہ یاک داس جس نے خدا سے ڈرکرعلیجدگی اختیار كى بورجيكسى مسينة جميله مالين فورت في اس كواين طرف بلايا بور دے وہ شخص سے خدانام برصدقہ کرنے میں اس قدر پوت برگ سے کام لیا ہوکہ بائیں ہاتھ تو بھی خبرنہ ہوئی ہو۔ ( بخارى شراي مصنا ، صاف) ارشاد بوامين تمسے زياده خدا سے درتا بول سين روزه می رکعتابول، افطأر تھی کرتا ہول۔ رات کوتہی کھی بڑھتا مول رسوتا مجى مون رنكاح بھى كرتامون كيس جوميرى سنت سے مذمورے وہ میرائیس ہے۔ (مسع بخاری شراف هذا. وآخودعوانا ان الحديثة ربالعالمين. اللهم اغفرلمولف ولمن سعى في اشاعة وانعق عليما واعان ولآباءهم وامعاتهم وإقار بحمر اجمعين العبدالمفتفرالى رحمة المنان- محمدميان خادم الدفتا ودرس الحديث بالمدى سترال مينس بالعلى. هنك Shoppy

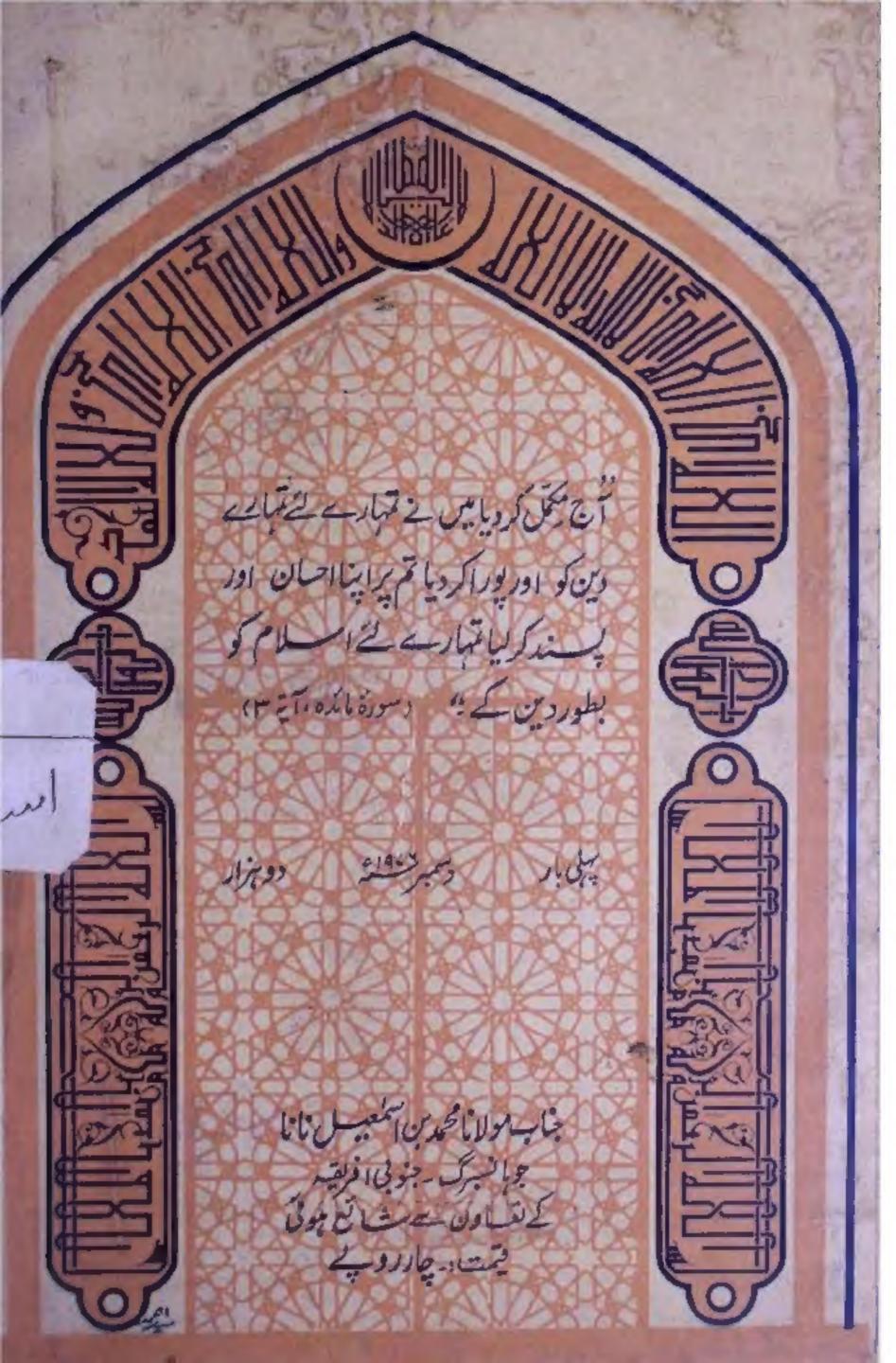